# اسباب واعمال اورند بیر وتو کل کاشرعی درجه

اور

دعوت وبليغ يمتعلق چندضر وري اصلاحات

قر آن وحدیث اورفقہاء ومحدثین کے کلام کی روشنی میں

افادات

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تفانوي ً

محدز پدمظاهری ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوهٔ العلماء لکهنؤ نسانسد اداره افا دات انثر فیه دوبگاهر دوئی روڈلکھنؤ

#### تفصيلات

وىب سائت ......www.alislahonline.com

## ملنے کے پتے

افادات اشر فیددو بگاهردو کی رو دلکهنو
 مکتبه ندویة ، ندوة العلما پکهنو
 مکتبه رحمانیه بتورا، با ندا، پن کو دُ:۱۰۰۱
 مکتبه الفرقان نظیر آباد کهنو
 مکتبه اشر فیه ۳۹ محمعلی رو دُنمبی ۹

🖈 دیوبندوسهار نپورکےتمام کتب خانے

### فهرست

| 11          | تصديق وتائيد حضرت مولا نامفتى ابوالقاسم صاحب مهتمم دارالعلوم ديوبند        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10          | تصديق وتائيد حضرت مولا نامحر سلمان صاحب ناظم مظاهرعلوم سهار نيور           |
| 17          | مقدمة حضرت مولا ناسيد محدرا بع حسنى ندوى صاحب ناظم ندوة العلما ولكهنؤ      |
| ۱۸          | مقدمه مولا نامفتى سعيدا حمرصاحب يالنيورى يشخ الحديث دارالعلوم ديوبند       |
| ۲۳          | تقريظ ثيخ الحديث حضرت مولانامفتى احمدخا نيورى صاحب ڈائجيل گجرات            |
| <b>1</b> ′∠ | عرض مرتب                                                                   |
| <b>1</b> ′∠ | اس رسالہ کے لکھنے کی وجہ                                                   |
| ۳.          | دغوت وتبليغ ميں غلو کی چندمثالیں                                           |
| ۱۲          | علمائے کرام کی خدمت میں عاجز انہ گذارش                                     |
| ۹           | علماء کی ذمہ داریوں سے متعلق حضرت مولا ناابوالحس علی ندو کی کے چندارشا دات |
| 32          | حضرت تفانون كى تصنيفات وتعليمات مولانالهاس صاحب كاندهلوى كى نظر ميس        |
|             | مقدمة الكتاب                                                               |
| ۵۴          | اسباب واعمال اور تدبير وتو كل كاشرعي درجه                                  |
| ۵۴          | اسباب واشیاء کی اہمیت قرآن کی روشنی میں                                    |
| ۵۲          | الله تعالى نے تمام اشیاء کے منافع اوران کے خواص کواسباب سے مربوط کررکھا ہے |
| ۵۷          | الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کواسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔               |
| ۵٩          | انبياءكيهم السلام أوراسبابِ معاش                                           |
| 45          | نهایت ضروری تنبیه                                                          |
| 46          | ظاہری اسباب کی اہمیت قرآن کی روشنی میں                                     |

| 42 | جتنابس میں ہواور جس قدرا سباب سے قرب ممکن ہواس کوا ختیار کرنار سول اللہ          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | صلی الله علیہ وسلم کی سنت ہے                                                     |
| 49 | <br>شخ الحديث حضرت مولا نامحمه بينس صاحب كی تحقیق وتشریح                         |
| ۷۲ | سحابه کرام کے نز دیک اسباب کی اہمیت                                              |
| ۷۵ | ہل ایمان واہل کفر کے اسباب اختیار کرنے میں بنیادی فرق                            |
| ۷۲ | سباب کے علق سے چند فقہاء ومحدثین کی تصریحات                                      |
| ۷۲ | سباب اختیار کرنے کوخلاف تو کل کہنے کا نظر پیخلاف شریعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ∠4 | حضرت امام محمدٌ کا فیصله                                                         |
| ۷۸ | سباب اختیار کئے بغیر تو حید کامل نہیں ہوسکتی ،علامه ابن قیم کا فیصلہ             |
| ∠9 | علامهابن قیمٌ اورشاه ولی الله صاحبٌ کے نز دیک تو کل کی حقیقت                     |
| ۸٠ | سباب اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں،امام طبریؓ اور حافظ ابن حجرُ گافیصلہ        |
| ۸۲ | ونیا دارالاسباب ہے بیہاں تواسباب اختیار کرنا ہی اللّٰد کا حکم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۸۲ | بن الحاج مالكي كا فيصله                                                          |
| ۸۳ | وکل کے لئے ترک اسباب ضروری نہیں، امام غزالی شافعی کا فیصلہ                       |
| ۸۴ | سباب اختیار کئے بغیر تقویٰ حاصل نہیں ہوسکتا،حضرت تھا نوی کا فیصلہ                |
| ۸۵ | سباب جپوڑ کرتو کل کرنا تعلیم قرآن کےخلاف ہے،مفتی محمد شفیع صاحب گافیصلہ          |
| ۲۸ | سباب کامنکرزندیق اور صرف اسباب پرنظرر کھنے والامشرک ہے                           |
| ۲۸ | حضرت مولا نامحمرالیاس صاحب کا ندهلوی کا فیصله                                    |
| ۸۸ | سباب تعلق سے حضرتِ مولا نامحرالیاس صاحبؓ کے چندارشادات                           |
| 9+ | سباب كى اہميت مولاناسيدابولحس على ندوئ كى نظر ميں سيرت طيب كى روشنى ميں          |
| 91 | يہلے اسباب پھر تو کل، حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثمانی صاحب کامختصر مضمون        |

| 92  | ملماءابل سنت والجماعت كالتفاقى مسئلهاورتمام فقهاء كافيصله                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92  | سباب کی تین قشمیں ہیں قطعیہ، ظنیہ ، وہمیہ                                                                     |
| 94  | سباب ظنیه وهمیه کے تعلق سے ایک ضروری وضاحت                                                                    |
| 94  | س اشکال کا جواب کہ رقبہ کرنے والے اجلّہ صحابہ وصحابیات کیا تو کل کے اعلیٰ                                     |
|     | قام پر فائز نه تھ؟<br>                                                                                        |
| 1+1 | رقيه كم تعلق شخ الاسلام علامها بن تيميه گافتوى                                                                |
| 1+1 | رقیه کی بابت شارح حدیث ملاعلی قارگ کی شخفیق                                                                   |
| 1+1 | يات بالمباركيوري على مدمباركيوري كالتحقيق                                                                     |
| ۱۰۳ | رقیہ کے متعلق سعودی حکومت کے دارالا فتاء کا فتو کی                                                            |
| ۱+۲ |                                                                                                               |
| 1+0 | روال کا واضح جواب                                                                                             |
| 1+4 | ملامها بن قیم اورعلامه قرطبی گی تحقیق                                                                         |
| 1•∠ | ر منارح بخاری علامه مینی کی شخفیق<br>شارح بخاری علامه مینی کی شخفیق                                           |
| 1•∠ | ى<br>ئىدىڭ ئېير حضرت شاەولى اللەرصاحب دېلوڭ كى تىخقىق                                                         |
| 1+9 | ۔<br>رقبہ کے جواز کی تین شرطیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                           |
| 111 | ي<br>غلاف تو کل ممنوع اور نا جائز رقيئے                                                                       |
| ۱۱۲ |                                                                                                               |
|     | اسباب واعمال اور <b>ىد بىر وتو كل كانثرى درج</b> ه                                                            |
|     | بالله المالية |
| 117 | عاواسباب اورید بیر ہے متعلق اسلام کی واضح تعلیمات                                                             |
| IIΛ | معاب کی حیثیت قرآن وحدیث کی روشنی میں                                                                         |
|     |                                                                                                               |

| 11/ | سباب مؤثر طيفي نهيس                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| IΙΛ | سباب کا ثبوت اوراس بات کا ثبوت که،مؤثر حقیقی صرف الله تعالیٰ ہے               |
| IΙΛ | مسبب الاسباب اورمؤثر حقیقی الله تعالی ہی ہے کین اسباب کا اختیار کرنا          |
|     | عكمة ول سے خالى نہيں <u></u>                                                  |
| 119 | عاء کی برکت سے منجانب الله اسباب مهیا کردیئے جاتے ہیں                         |
| 119 | سباب کااختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں                                        |
| 14  | اجائزاسباب کا اختیار کرنا تو کل کے خلاف ہے                                    |
| 14  | سباب اختیار کرنے کے باوجود پورااعتاداور یقین حق تعالی کے ساتھ ہونا چاہئے      |
| 171 | عِائز تدبیراختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں، یعقوب علیہ السلام کاثمل           |
| 171 | تصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے اسباب کے درجہ میں مخلوق              |
|     | سے مدد چاہنے میں کوئی حرج نہیں ،سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کاعمل             |
| 177 | كامل بندوں سے اسباب اختیار کرنے كاثبوت، حضرت موسىٰ علیه السلام كاعمل          |
| ۲۳  | نہ بیراختیار کرنے میں اعتدال کی تعلیم سیدنا حضرت موسیٰ علیہالسلام کاواقعہ     |
| 171 | سباب عادیه کااختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں ،حضرت داؤدعلیہ السّلام کاثمل     |
| 171 | لخلوق اوراشیاء پرنظر کرنااوران کی طرف نسبت کرنا تو حید کے منافی نہیں          |
| 170 | سفر میں زادِراہ لینا تو کل کے منافی نہیں                                      |
| 170 | سباب اختیار کرناواجب ہے کیونکہ اس کے بغیر تقویٰ کا حاصل ہونامشکل ہے           |
| 174 | سیاسی تدابیراختیار کرنا بھی کمال باطنی اور تو کل کے منافی نہیں امت محمد یہ کو |
|     | سباب اختیار کرنے کا صریح تکم                                                  |
| 11/ | نطرات کے موقع پر حفاظت کا سامان رکھنے کی ضرورت <u> </u>                       |
| 171 | سباب فتنہ سے بچنا مطلوب ہے                                                    |

| ١٣٩ | سباب بعیدہ جوموجب فتن ہوں ان سے بچنا بھی ضروری ہے                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | فصل                                                                    |
| 114 | سباب صحت ومرض احادیث مبار که کی روشنی میں                              |
| 114 | شعدی امراض اور تکلیف دہ اسباب سے پر ہیز کرنا شرعاً مطلوب ہے            |
| اسا | سباب کے درجہ میں امراض بھی متعدی ہوتے ہیں                              |
| اسا | للحت وتندرستی کی اہمیت ومطلوبیت                                        |
| ١٣٣ | لماج کی اہمیت اور بدیر ہیزی کی ممانعت                                  |
|     | فصل                                                                    |
| ١٣۵ | نه بیرا <i>درترک تدبیراحادیث مبار</i> که کی روشنی میں                  |
| ١٣۵ | زک تدبیرتقوی وتو کل نہیں بلکہ کم ہمتی اور بز دلی ہے                    |
| ١٣۵ | و کل کے ساتھ تدبیرا ختیار کرنے کا حکم                                  |
| ١٣٢ | ند بیراختیار کرومگر بھروسہ اللہ ہی پررکھو                              |
| ١٣٦ | للّٰد پر بھروسہ کرنے کا اثر اوراس کا فائدہ                             |
| 12  | سول التعليقية نے امت كواسباب اختىيار كرنے كاحكم ديا <u> </u>           |
| 12  | عاء کے ساتھ حتی الامکان اسباب سے قرب و تعلق رسول اللہ اللہ اللہ کی سنت |
|     | ہے، دعاء کے بھروسے اسباب کونہ چھوڑ ہے                                  |
| ١٣٨ | سول التُعلِينَةُ سال بُعر كِ خرج انتظام فرماليا كرتے تصاورامت كوبھى آپ |
|     | نے مال رو کنے کامشورہ دیا                                              |
|     | فصل                                                                    |
| 129 | و حیدوتو کل کی حقیقت اوراس کے آثار وحدود                               |
| 104 | و کل کے لئے ترک تدبیر ضروری نہیں                                       |

| 114  | دعاء کے ساتھ تدبیراور ظاہری اسباب اختیار کرنا ضروری ہے                   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| اما  | یقین کی برکت سےاللہ تعالیٰ بسااوقات بلا تدبیر بھی دعا قبول فر مالیتے ہیں |
| ۱۳۲  | دعاءوتو کل کے نتیجے میں کرامت کا صدور                                    |
| سهما | تو کل کے حدود                                                            |
| ١٣٣  | اپنے بعد بیوی بچوں کی فکر تو کل کے منافی نہیں                            |
|      | نصل                                                                      |
| Ira  | اسباب وتوكل اورتدبير سيمتعلق فيصله كن جامع مضمون                         |
| Ira  | اسباب وتو کل کی قشمیں اوران کے شرعی احکام                                |
| Ira  | اسباب کی دوشمیں،اسبابِ دینیه ودنیویه                                     |
| Ira  | د نیوی اسباب کی قشمیں                                                    |
| ٢٦١١ | حلال اسباب کی تین قشمیں اوران کا حکم                                     |
| 10/2 | تدبيرواسباب كى مختلف صورتين اوران كے شرعی احكام                          |
| IΥΛ  | تو کل کے متعلق مختصر جامع کلام                                           |
|      | فصل                                                                      |
| ١٣٩  | اسباب وتدبيراور دعاء سے متعلق چندانهم مدایات،اصطلاحات، تنبیهات           |
| ١٣٩  | الله تعالی نه حایے تو محض اسباب سے کھٹیں ہوسکتا                          |
| 10+  | مؤثر حقیقی الله تعالی ہی ہیں                                             |
| 101  | تدبیراختیارکرتے وقت بھی اللہ ہی پرنظرر کھو                               |
| 101  | الله کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا تو کل کے منافی نہیں                     |
| ۱۵۳  | تدبیر کی مشر وعیت کی حکمت<br>سند بیر کی مشر وعیت کی حکمت                 |
| ۱۵۳  | ترک اسباب کے اقسام واحکام                                                |
|      | 1 1                                                                      |

| ۱۵۴  | و کل کامفہوم اوراسباب کی تین قشمیں                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۵۵  | سباب میں تو کل                                                                            |
| ۱۵۵  | سباب کی متنول قسموں کا خلاصہ                                                              |
| 107  | خواص متوکلین کی ایک غلطی                                                                  |
| ۱۵۸  | کامل تو کل کا تقاضا اوراس کی علامت                                                        |
| ۱۵۸  | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي وكل كي حالت                                               |
| 14+  | حضرت عمر بن عبدالعزيزً كي حكايت                                                           |
| 14+  | بروقت مسبّب پرنظرر <u>گ</u> فنے کی ضرورت                                                  |
| 141  | ئىكشبەكاجواب                                                                              |
| ۳۲۱  | ت<br>ہ عاء بھی اسباب تو کل میں شامل ہے                                                    |
| ۱۲۲  | عاء پر بھروسہ کر کے اسباب و تدبیر کوترک کرنا بڑی غلطی ہے                                  |
| ۱۲۱۲ | توکل وتفویض کابیمطلب ہرگزنہیں کہتد بیرترک کردو                                            |
| ۱۲۵  | سباب وتدبیر سے نمرات ونتائج مقصود نہیں                                                    |
| ۱۲۵  | نبن :<br>تباع شریعت اور حق تعالی کی رضامقصود ہے                                           |
|      | . ت ر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت                                                   |
| 177  | ۔<br>زیابرائے دین مطلوب ہے، دنیابرائے دین بھی طاعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 177  | ر مدر میں غلو کی ممانعت                                                                   |
| 144  | ، ۔ ۔ ۔ ۔ کا کا اس میں وسعت زمد کے خلاف نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| 142  | ې يې کې بير کا کې<br>ال ود نيا کې طبعي محبت زېږوتو کل خلاف نېيس                           |
| 149  | ال ودولت كى محبت اورحضرت عمر كاارشادال                                                    |
| 14   | ال وعزت کی ضرورت<br>ال وعزت کی ضرورت                                                      |
|      | , , ,                                                                                     |

| ال کی اہمیت                                                                  | 14  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| مسلمانوں کی کمزوری کاسببافلاس بھی ہے                                         | 141 |
| بقد رضر ورت مال کوجمع کر کے رکھنے کے ضرورت                                   | 125 |
| ونیا کی حقیقت                                                                | 125 |
| ونیا ندموم ومحمود کا معیار                                                   | اسا |
| د نیا کماناد <sup>ی</sup> ن کےمنافی نہیں اور دین اس میں روکا وٹنہیں <u> </u> | ۱۷۴ |
| حب د نیااورکسب د نیا کا فرق                                                  | ۱۷۴ |
| ال كمانے كاشرى حكم                                                           | 124 |
| ضرورت کےوفت رزق حلال کما ناذ کروشغل سے بھی فضل ہے                            | 144 |
| فصل                                                                          |     |
| عوت وتبليغ ہے متعلق چندقا بل توجها مور                                       | 149 |
| جض مبلغین کی بے تو جہی وکوتا ہی                                              | 149 |
| بعض مبلغین کی نافنهی وکوتا ہی                                                | 1/4 |
| يك اور غلطي                                                                  | 1/1 |
| وعظ وتبلغ كاغلط طريقه                                                        | IAT |
| عورتوں کے مجمع میں وعظ وتبلیغ کرنے میں بےاحتیاطی                             | ١٨٣ |
| ہمارےاعمال بھی قابل قدر ہیں                                                  | ۱۸۴ |
| تقوىٰ كِمتعلقغلواوربعض مبلغين كي غلطي                                        | ۱۸۵ |
| فصل                                                                          |     |
| علماء کی انتباع اوران کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت                        | IAA |
| عالم حقانی کی شان                                                            | 119 |
|                                                                              |     |

| 119         | علماء کی ماتحتی میں کا م کرنے کی ضرورت                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 19+         | علماء مبلغین مصلحین کی تختی بر داشت کرنا                             |
| 191         | علماء کا ادب کیوں ضروری ہے؟                                          |
| 191         | علماء پر بیجا الزام                                                  |
| 190         | مولو پوں اوراہل علم پر تبلیغ نہ کرنے کااعتراض اوراس کا تحقیقی جائز ہ |
| 194         | فقهاءومحد ثين كي تصريحات                                             |
| 199         | امر بالمعروف ونہی عن المنکر کن کن لوگوں پراور کس صورت میں واجب ہے؟   |
| <b>r</b> +1 | تبلیغ کے لئے کم کی شرط                                               |
| <b>۲+</b> ۲ | جب نفع کی امیدنه ہونہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہوجا تاہے              |
| <b>۲+</b> ۲ | تبلیغ کے بعداصرار کی ضرورت نہیں                                      |
| ۲۰۳         | دعوت وتبلیغ میں کسی کے بیچھے براجانے کے نقصانات                      |
| 4+14        | تبلیغ میں زیادہ کاوش اور نا کامی پر زیادہ رنج کی ممانعت              |
| ۲+۵         | غيرمسلمول كواسلام كي تبليغ                                           |
| ۲+۵         | تنجمیل اسلام تبلیغ اسلام دونوں ہی کی دعوت دینا ح <u>ا</u> ہئے        |
| <b>r</b> +7 | موجوده حالات میں مسلمانوں کوبلیغ کی جائے یاغیر مسلموں کو؟            |
| <b>Y•</b> ∠ | غيرمسلمول مين تبليغ اسلام كاطريقه                                    |
| <b>r</b> +9 | ماً خدوم راجع                                                        |
| 717         | افادات تقانوی کے متعلق علامہ سید سلیمان ندوی کا اظہار خیال           |
| ۲۱۳         | دعائية كلمات حضرت مولا ناسيد صديق احمه صاحب بإندويٌ                  |
| ۲۱۲         | دعا ئىيكلمات حضرت مولا ناسىدابوالحسن على ندوك <u>ّ</u>               |
| 710         | رائے عالی حضرت مولا ناسید محمد رابع حشی صاحب ندوی                    |

# تصديق وتائير

حضرت مولا نامفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتهم مهتمم دارالعلوم دیوبندیویی

بإسمه سبحانه وتعالى

جناب مولانامفتی محمد زیدصاحب مظاہری ندوی استاذ حدیث دارالعلوم ندوة العلما کی سنو کی کتاب''اسباب واعمال اور تدبیر وتو کل کا شرعی درجه'' اور'' دعوت و بلیغ سے متعلق چند ضروری اصلاحات''متعدد مقامات سے دیکھا۔

مفتی محمدزید صاحب ایک سنجیدہ اور مختاط عالم دین ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کی تلخیص وتر تیب کا مفید کام مدت سے کررہے ہیں، نیز حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندوگ کی خدمت میں عرصہ تک رہ چکے ہیں اور ان کے مکتوبات، ملفوظات اور مواعظ کو جمع کرتے رہے ہیں، اس طرح اکا برکے افادات پران کی احجھی نظر ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے۔

پیش نظر کتاب میں مفتی صاحب نے جس مسکلہ کو اپنا موضوع بنایا ہے وہ بڑا نازک ہے،اس میں افراط وتفریط دونوں خطر ناک ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب کی بریا کی ہوئی دعوت وتبلیغ کی محنت ایک مبارک محنت ہے، اس کے مفید نتائج اور اثرات روز روشن کی طرح واضح ہیں ،لیکن اس کام کے بے حد پھیلا وَاوراس کا نظام اکثر و بیشتر غیرعلماء کے ہاتھوں میں آجانے کی وجہ سے اس میں بہت ہی بےاعتدالیاں درآئی ہیں جن کی اصلاح ضروری ہے۔

یکتاب آسی جذبہ سے کھی گئی ہے، اور اس میں اضل الاصول حضرت تھانوی گئے ہے، اور اس میں اضل الاصول حضرت تھانوی کے افادات کو بنایا گیا ہے اس لئے کسی اشتعال اور جانب داری کے بغیر انتہائی سنجیدگ کے ساتھ کتاب کے مندر جات کو پڑھنا چاہئے، اصلاح کی کوشش کرنے والوں کو کام کا مخالف نہیں سمجھنا چاہئے ،اللہ تعالی مصنف کی محنت کو قبول فرمائے اور دعوت و تبلیغ کی محنت کو بھی اس کی شیخے شکل اور تر تیب کے ساتھ اپنانے اور اپنا محاسبہ اور اصلاح کرنے کی تو فیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلهٔ دارالعلوم دیوبند ۲۳رذی الحجه ۱۳۸۸

# تصدیق دنائید حضرت مولا نامحمرسلمان صاحب مدخلهٔ ناظم مظاہرعلوم سہارینپور

نحمده و نصلي على رسوله الكريم امابعد!

بسم الله الرحمان الرحيم

مظاہر علوم سہار نپور کے فارغ انتھیل ، متاز عالم دین مکرم و محترم مولا نامفتی محمد زیرصاحب مظاہری مدظلہ العالی کو اللہ تعالی نے ہمارے اکابر ومشائخ اور بزرگان دین کے ساتھ علق وعقیدت اور ان کے ملفوظات و ہدایات کو مرتب کرنے اور جمع کرنے سے ایک خصوصی دلچیسی اور بڑے نرالے انداز اور پوری سنجیدگی اور احتیاط کے ساتھ کام کرنے کی ایسی توفیق عطافر مائی ہے کہ ان کے در جنوں رسائل اور کتابیں محض ترتیب ہی نہیں بلکہ مستقل تصنیف کا درجہ رکھتی ہیں، خصوصاً حضرت حکیم الامت مولا ناتھانوی قدس سرہ کے افادات ، مواعظ و ملفوظات پر ان کی وسیع نظر ہے ، انہوں نے حضرت مولا نا قادی صدیق احمد سرہ کے علوم و معارف کو ایک عرصہ تک حضرت مولا نا قاری صدیق احمد صاحب باندوی قدس سرہ کے علوم و معارف کو ایک عرصہ تک حضرت مولا نا قاری صدیق احمد صاحب باندوی قدس سرہ کی سرپرستی اور نگر انی میں ایسے سلیقہ سے جمع کیا ہے کہ وہ اصلاح باطن ، درسگی احوال اور دینی افادات کا حامل لٹریچر ثابت ہوا ہے۔

زیر نظررسالی 'اسباب واعمال اور تدبیر وتو کل کا شرعی درجهٔ 'اس میں بھی حضرت تھانوی قدس سرہ کے افادات کو اصل الاصول کا درجہ دیا ہے ،اسی ذیل میں انہوں نے دعوت وتبلیغ کی مبارک خدمت انجام دینے والے دعاق دین کوبھی توکل کی تشریح کے سلسلہ میں نہایت مناسب یادد ہانی فرمائی ہے، جزاہم الله تعالی خیر الجزاء۔ الله تعالیٰ مفتی صاحب موصوف کی اس محنت اور تمام خدمات دینیہ کوقبول فرمائے اور مزید توفیق نصیب فرمائے۔

> فقط والسلام محمد سلمان (ناظم مدرسه مظاهر علوم سهار هپور) ۲۹ر صفرالمظفر ۱۳۵ ھے

#### مقدمه

# حضرت مولا ناسيد محمد رابع حسنى ندوى، ناظم ندوة العلماء كهفئو

الحمدلله، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه محمدوعلى آله وصحبه اجمعين أمابعد

اسلام کواللہ تعالی نے وہ دین بنایا ہے جواپی جامعیت اور کمل دائر ہ کارر کھتا ہے، جوقر آن مجیدی آیت الیوم اکے ملت لگٹم دِینکٹم وَاتُممُتُ عَلَیٰکُم نِعُمَتِی وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْإِ سُلاَ مَ دِیننا (سورة المائدة: ٣) سے واضح ہوتا ہے، یعنی دین کمل صورت میں اور دین نعمت اینے یور نوائد کے ساتھ اہل اسلام کوعطاکی گئی ہے۔

انسان کوزندگی اس کے خالق الله تعالی کی طرف ہے ہی دی گئی ہے جس میں جسم کے بقاء وصحت کو اس کے رب رب العالمین کی طرف سے مقرر کر دہ مقصد تخلیق کے مطابق عمل کو جمع کیا گیا ہے، چنانچے حدیث شریف میں فرمایا گیا 'الے مؤمن القوی خیسر من المؤمن الضعیف ''اس میں بیواضح اشارہ دے دیا گیا کہ اپنی صحت وقوت جسمانی کی طرف توجہ کرو، مومن قوی بنو، ضعیف نہ بنو۔

اور ہرانسان کوقدرت کی طرف سے عطا کر دہ قوت وصحت کواستعال کر کے اپنی ضرورت بوری کرنے کتافین کی گئی ہے کہ محنت کر ہے اور کام کر ہے اور کمائے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات بڑمل بھی کروایا ،اس کی مثال میہ ہے کہ ایک شخص کو جوآپ کے پاس اپنی حاجت لے کرآیا تھا آپ نے اس سے کہا تھا کہ تمہارے پاس کیا سامان ہے؟ اس نے ایک بیالہ بتایا ،آپ نے اس کو طلب فر مایا اور اس کوفروخت کر کے اس سے اس کے اہل وعیال کے لئے کھانا مہیا فر مایا اور رزق کمانے کے لئے اس کو کلہاڑی بنا کر دی

کهکڑی کا ٹواور بیجوتا کہاس سے خرچ چلاسکو۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جواپنی ساری جائدا داللہ کی راہ میں دے دینا جا ہتے تھے منع کیا اور صرف ایک تہائی کی اجازت دی ، اور فر مایا کہ اپنے بچوں کو بے سہارا حجھوڑ نے کے بجائے ان کے لئے انتظام کر کے جاؤ۔

اس طرح زندگی کی ضرورتوں کے لئے ذرائع اختیار کرنااور نظم کرناضروری قراردے دیا گیا، اور تو کل کی تاکید کے ساتھ اس بات کو بڑے اچھے ڈھنگ سے جوڑ دیا گیا، فرمایا کہ "اعقلھا و تو کل "یعنی اونٹ کے پیر باندھوتا کہ وہ بھا گئیس، خوائے اور بھر وسہ کرواللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کرنے سے یہ ہوگا کہ اونٹ بھا گئے ہیں، تو کل اور دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کے مل دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا، یہ ہے اسلام کی جامعیت، اسلام کی اس جامعیت، اسلام کی اس جامعیت کا کے افتیار خامعیت کے اللہ تعالیٰ ہے تو نتائج الجھے نہیں نکلتے۔

مولانا محمدزیدصاحب مظاہری ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء کھنوئے خصرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور تحقین کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور تاریخ اسلام میں بھیلے ہوئے جیدترین علماء اور محققین کے اقوال سے مذکورہ بالا جامعیت کی طرف توجہ دہانی والے احوال کو جمع کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اسباب کی فکر کرنا اور ذرائع اختیار کرنا دینداری کے منافی نہیں ہے۔

اسی شمن میں انہوں نے بلیغ ورعوت کے بعض کام کرنے والوں کی طرف سے وعظ و تبلیغ کے موقعوں پر تو کل کی تشریح وینی کام کی جامعیت سے ہٹ کر کئے جانے کی متعدد مثالیں دیکھیں، الہذااس سلسلہ میں انہوں نے مثالوں اور حوالوں سے مناسب توجہ دہانی کی ہے، اس طرح یہ کتاب اچھے اور مفید موضوع کی حامل ہوگئ ہے، امید ہے کہ بہت سے لوگوں کی ذبی گر ہیں اس سے کھل جائیں گی۔

محمدرا لبع حسنی ندوی ناظم ندوة العلما کیکھنو ۸۰راار۱۳<u>۳۸ چ</u>۱۵ر۹ر<u>۳۱۰۲ ب</u>

#### مقدمه

# حضرت مولا نامفتی سعیداحمرصاحب پالن بوری دامت بر کاتهم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند

تدبیر و توکل کی هم آهنگی: تدبیر کے معنی ہیں مثبت و منفی اسباب اختیار کرنا، مثبت اسباب: یعنی نفع اندوزی کے ذرائع اختیار کرنا، اور منفی اسباب یعنی مضرت کے اسباب سے بچنا، ید دنیا دار لاسباب ہے، اللہ تعالی نے ہر چیز کا سبب بنایا ہے ادر یہ اسباب اختیار کرنے (اپنانے) کے لئے پیدا کئے ہیں۔

ہ ورتی بب یو روس کے معنی ہیں: اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا، کیونکہ اسباب مؤثر حقیقی نہیں،
تمام امور کا آخری سرااللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی مسبب الاسباب ہیں، پس مؤمن
اسباب اختیار کرتا ہے، مگراس پر تکینہ ہیں کرتا، اس کا اعتماد اسباب میں تاثیر پیدا کرنے
والی ذات پر ہوتا ہے، اور کا فر کا اعتماد اسباب پر ہوتا ہے، وہ اسباب ہی کوکار گرسمجھتا ہے،
مالک الملک کی ذات پر اس کا اعتماد نہیں ہوتا۔

خسرف: تدبیروتو کل میں ہم آ ہنگی (اتفاق) ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدانہیں ہیں، پس جواسباب کو سب کچھ ہجھتا ہے وہ مومن نہیں ہوسکتا ،اور جواسباب کو کنڈم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کام اعمال سے بنے گا،اسباب تو صرف ہمارے امتحان کے لئے ہیں ایسا کہنے والا اسلامی تعلیمات سے بہرہ ہے۔

اور تدبیر وتو کل کی ہم آ ہنگی کا بہترین درس حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کےصاحبز دگان کے واقعہ میں ہے،سورہ یوسف میں ارشادیا ک ہے: قَالَ يلَبَنِيَّ لاَتَدُخُلُوا مِنُ بَّابٍ وَّاحِدٍ وَّادُخُلُوا مِنُ اَبُوَابٍ مُّتَفَرَّقَه، وَمَا أَغُنِى عَنُكُمُ مِنَ اللهِ مِنُ شَيْءٍ إِنِ النُحُكُمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْعَنِي عَنُكُمُ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ النُحُكُمُ اِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُونَ مَا اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّ

ترجمه وتفسير: بردرانِ يوسف بنيامين كولے كرم صرروانه بهورہے تھ، حضرت يعقوب عليه السلام نے رخصت كرتے وقت نصيحت فرمائى كه ميرے بچو! ايك درواز ه سے داخل مونا تا كه لوگوں كى نظر ميں درواز ه سے داخل مونا تا كه لوگوں كى نظر ميں نه آجاؤ، يعقوب عليه السلام بہلے يوسف كا صدمه اٹھا چكے تھے اس كئے چاہتے تھے كه احتياط كى برمكن تدبير كرليں۔

مگراحتیاطی تدبیر بتاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام نے بیجی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کوئی آفت میں تم سے ٹال نہیں سکتا ، تکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے ، انہی پر میرا بھروسہ ہے ، اور بھروسہ کرنے والوں کوا نہی پر بھروسہ کرنا چاہئے ، میری نقیعت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم میری بتائی ہوئی تدبیر پر تکیہ کرلو، میں تمہیں اس آفت سے نہیں بچاسکتا جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے ، تکم صرف اللہ تعالیٰ کا جو تاہد بیان کے تکم کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ، جو بچھ مقدر ہے وہ بہنے کررہے گا ، خود میرااعتاد بھی اللہ تعالیٰ پر ہے ، میری بتائی ہوئی تدبیر پر نہیں ، اور ہر مؤمن کو تدبیر کرنے میرااعتاد بھی اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھنی چاہئے ، پھر کیا ہوا؟ ارشاد پاک ہے :

وَلَـمَّا دَخَلُوا مِنُ حَيُثُ اَمُرَهُمُ اَبُوهُمُ مَاكَانَ يُغُنِى عَنُهُمُ مِنَ اللَّهِ مِنُ شَيُءٍ اللَّه مِنُ شَيءٍ اللَّا حَاجَةً فِي نَفُسِ يَعُقُوبَ قَضَاهَا وَانَّه اللَّهُ عَلَمٍ لِّمَا عَلَّمُنـٰهُ وَلَـٰكِنُ النَّاسُ لاَيَعُلَمُون (سوره يوسَف آيت ٢٨)

ترجمہ وتفسیر: پھرجب صاحبزادگان اپنے والدصاحب کی ہدایت کے مطابق مختلف درواز ول سے شہر میں داخل ہوئے تو والد ماجد کا ارمان پورا ہو گیا، وہ تدبیر

بتلا کراللہ تعالیٰ کی طرف ہے آنے والی کوئی آفت ان سے ٹالنہیں رہے تھے بلکہ ان کے دل میں ایک ار مان تھا جسے انہوں نے پورا کرلیا، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی وجہ سے یقیناً صاحبِ علم تھے مگرا کثر لوگ جانتے نہیں۔

لیمن حضرت یعقوب علیه السلام نے تدبیر بتلاتے ہوئے جس حقیقت کا اظہار کیا تھا اتفا قاً ہوا بھی ایسا ہی ، تدبیر دھری کی دھری رہ گئی ، تقدیر الہی سے جوحادثہ پیش آنے والا تھا وہ آکر رہا، یعنی بنیا مین مصر میں روک لئے گئے اور حضرت یعقوب علیه السلام کی تدبیر تقدیر کوٹا لئے کے لئے تھی بھی نہیں ، وہ توبس ایک دینی ضرورت اور مون کا ارمان تھا جوانہوں نے پورا کرلیا۔

اوروہ دین ضرورت کیاتھی؟ وہ ضرورت بیتھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ اسباب ظاہری کواحتیاطی تدبیر کے طور پراختیار کرنا شرعاً مطلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدونے پوچھاتھا کہ وہ اپنے اونٹ کا زانو باندھ کر اللہ تعالیٰ پراعتماد کرے یااس کو کھلا چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''اس کا زانو باندھ کر اللہ تعالیٰ پراعتماد کر'۔

یہ دونوں منفی پہلوسےا سباب اختیار کرنے کی مثالیں ہیں۔

اور مثبت پہلو سے اسباب اختیار کرنے کی مثال میہ ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۂ احد میں دوہری زرہ پہنی تھی ، کیونکہ معر کہ شخت تھا اور انبیاء جس بات کی امت کو تعلیم دیتے ہیں اس کوخود بھی اختیار کرتے ہیں ، ان کی کتابِ زندگی اور کتابِ دعوت میں کمال مطابقت اور ہم آ ہنگی ہوتی ہے۔

پھرفر مایا کہ تدبیر وتو کل کے درمیان جوتوازن حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصیحت میں پایاجا تا ہے وہ دراصل علم کا فیضان تھا جواللّٰہ تعالٰی کی طرف سے ان پر نازل ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک طرف عالم اسباب کے قوانین کے مطابق تمام تدبیریں

کیں جو بنیامین کی حفاظت کے لئے ضروری تھیں اور دوسری طرف یہ بات بھی ان کے پیش نظر رہی کہ کوئی بھی انسانی تدبیر مشیت اللی کے بغیر کارگرنہیں ہوسکتی ، پس مومن کا بھروسہ اپنی تدبیر برنہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہئے۔

پھراللہ تعالی نے بعقوب علیہ السلام کی مدح فرمائی کہ اِنَّہ، کَذُوْعِلْم لِمَا عَلَّمُنَاهُ لِعَیٰ حضرت بعقوب علیہ السلام کی باتوں میں اور کاموں میں تدبیروتو کل کا جوشی توازن پایاجا تا تھاوہ تعلیم خداوندی کا متیجہ تھا، مگر جن لوگوں کے ذہن پر ظاہر کا غلبہ ہوتا ہے وہ تو کل سے غافل ہو کر تدبیر کوسب کچھ جھے بیٹھتے ہیں، اور جن کے تصورات پر باطن چھاجا تا ہے وہ تدبیر سے بے پرواہوجا تا ہے، حالانکہ مومن کا صحیح مقام دونوں کے درمیان ہے۔

 میں نے حضرت مولا نامفتی محمد زیدصاحب مجدہم (استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلما پکھنو) کے زیر نظر رسالے کا مقدمہ بغور پڑھا جو قیمتی مضامین پر شتمل ہے، رہاصل رسالہ تو وہ حکیم الامت قدس سرہ کے تبر کات ہیں ان کومختلف مظان سے چن چن کر دستر خوان سجانا مفتی صاحب کا کمال ہے۔

تصانیف تو چونکه موضوع وار ہوتی ہیں اس کئے ان سے مضامین تلاش کرنا آسان ہوتا ہے،مگرمواعظ وملفوظات کی صورت حال دوسری ہوتی ہےان میں مضامین موتیوں کی طرح بکھرے ہوتے ہیں ،اس لئے ان کوکسی لڑی میں برونے کی شدید حاجت تھی تا کہان کوعقدالجید بنایا جاسکے، مجھے خوثی ہے کہ جناب مولا نامحمرز پدصاحب زیدمجد ہم نے محنت شاقہ برداشت کر کے ان مضامین کوموضوع وارعناوین کے تحت جمع کردیا ہے،ان کی اس سلسلہ کی متعدد کتا ہیں مقبول عام وخاص ہو چکی ہیں،اللہ تعالیٰ اس رساله کو بھی ان میں شامل فر مائیں ،اورامت کواس سے استفادہ کی تو فیق عطافر مائیں۔ تبلیغ میں مشغول حضرات اینے کام میں غلوکرتے ہیں ،اور اسباب کوسرے سے کنڈم کرتے ہیں،ان کا بیطرزعمل صحیح نہیں،بدد نیادارالاسباب ہے،اللہ تعالیٰ نے اسباب اسی لئے بنائے میں کہان کواختیار کیا جائے ، پھراعتا داللہ تعالیٰ پر ہوواللہ الموفق۔ سعيداحرعفااللهعنه يالن يوري خادم دارالعلوم ديوبند ۲۰ ربیج الاول ۱۳۳۵ ھے

### تقريظ عالى

شیخ طریقت حضرت مولانامفتی احمد خانپوری صاحب مدخلهٔ شیخ الحدیث جامعه اسلامیه تعلیم الدین ڈابھیل (سیجرات)

#### بسم الله الرحمان الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم امابعد!

اسلام میں بدعت کو اس لئے سخت جرم قرار دیا کہ وہ تحریف دین کا راستہ ہے، ایم سابقہ میں یہی ہوا کہ انہوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پراپی طرف سے من مانے اضافے کر لئے اور ہر آنے والی نسل ان میں اضافے کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ بھی پنۃ نہ رہا کہ اصل دین کیا تھا اور لوگوں کے اضافے کیا ہیں، حضرات علماء نے اپنی کتابوں میں 'تحریف دین کے اسباب' تفصیل سے بیان فرمائے ہیں، ان اسباب میں سے دین کے بارے میں تعمق وتشد دیعنی غلوفی الدین کو بڑا سبب قرار دیا، مگر صدافسوس ہے کہ حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدرا ہتمام اور شریعت کی اتنی پابند یوں کے باوجود آج امت مسلمہ اس غلوکی بری طرف شکار ہے، دین کے سارے ہیں شعبوں میں قدر مشترک اس کے آثار نمایاں ہیں۔

ہمارے دور میں حضرت مولا نامحمدالیاس صاحب نوراللہ مرقدہ'کی قائم کردہ تبلیغی جماعت نے ماشاء اللہ دین کی دعوت کو عام کرنے اور عامة الناس کو دین سے قریب لانے میں جوظیم الشان خدمات انجام دی ہیں وہ کسی بھی باخبرانسان سے مخفی نہیں ہے، صرف برصغیر میں نہیں، بلکہ غیر مسلم ممالک میں مشرق سے مغرب تک ہر جگہ ماشاء اللہ جماعت کا کام روبہ ترقی ہے۔

چونکہ جماعت اوراس کے کام سے بھراللہ محبت بھی ہے اوراس کے فوائداور دورس نتائج کا احساس بھی ،اس لئے جماعت یااس کے کارکنوں کی طرف سے کوئی بات اعتدال سے متجاوز سامنے آئے تو اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ جماعت کے ذمہ دار حضرات کو بمقتضائے ''اللدین النصیحة ''اس کی اصلاح کی طرف متوجہ کریں ،الجمدللہ علماء دیو بند کا بیطر و امتیاز رہاہے کہ ان کی طرف منسوب کوئی تحریک یا فرد' جادہ اعتدال' سے بہٹ جائے تو وہ اس کی اصلاح کے لئے فکر مند ہوجاتے ہیں تا کہ علماء دیو بند کا مسلک کسی غلط نظر میں ہونے یائے۔

حضرت مولانا ابوالکلام آزادؓ نے آزادی ہند کے لئے جوجدو جہد کی ،مقتدر علائے دیوبند کی ایک جماعت نہ صرف اس کی مداح رہی، بلکہ ان کے ساتھ اتحاد وتعاون بھی کیا لیکن مولانا آزادؓ نے بعض مسائل میں جب جمہورامت سے الگ راستہ اختیار کیا تو علائے دیوبند ہی نے ان کی تر دید میں مفصل مقالے کھے۔

اسی طرح حضرت مولانا عبیداللہ سندھیؒ حضرت شیخ الہند کی تحریک کے رکن رکین رہے ہیں اور آزاد کی ہند کے لئے انہوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں ، آخری دور میں انہوں نے بعض ایسے نظریات کی تبلیغ شروع کردی جو جمہور علمائے امت کے خلاف بلکہ نہایت خطرناک اور زائغانہ تھے ،ادھر چوں کہ علمائے دیوبند کی جدوجہد آزادی میں برابرمولانا سندھی کانام آرہا تھا، اس لئے خطرہ تھا کہ ان کے نظریات کی تردید دیوبند کی طرف منسوب ہوں ،اسی وقت علمائے دیوبند نے ان کے نظریات کی تردید میں مقالے تحریفرہائے۔

ہمارے علماء کے ''جادہُ اعتدال'' پر چلتے ہوئے مکرم ومحتر م مفتی محمدزید صاحب مظاہری زید فضلہ نے کتاب''اسباب واعمال اور تدبیر وتو کل کا شرعی درجہ'' اور'' وعوت وتبلیغ سے متعلق چند ضروری اصلاحات'' مرتب فرمائی ہے، موصوف حکیم الامت حضرت تھانوگ کے افادات کی تلخیص ور تیب کا کام مدت سے انجام دے رہے ہیں، زیر نظر کتاب میں موصوف نے حضرت تھانوگ کی مختلف کتابوں سے اسباب تو کل اور تدابیر کا ایسامفہوم حقیقی واضح فر مایا جو افراط و تفریط سے پاک ہے، امید ہے کہ اس کتاب کے ذریعہ بے اعتدالیاں کرنے والے لوگوں کی وہنی گر ہیں کھل جائیں گی۔ اخیر میں بمقتصائے ' و تبواصواب الحق' ایک بزرگ کی فیمتی نصیحت تحریر کرتا ہوں :

"الك د فعه امير التبليغ حضرت مولا نامحمد يوسف صاحب كا ندهلويٌّ، شِیخ النفسیر حضرت مولا نااحم علی لا ہوریؓ سے شرف ملا قات کے لئے 'شیرانوالہ''مسجد میں تشریف لائے ،حضرت لا ہورگ سے ملا قات ہوئی بعض دوسر حجلیل القدرعلماء بھی موجود تھے،حضرت مولا نااحم علی صاحبؓ نے حضرت مولا ناحمدالیاںؓ کے بعض ایمان افروز واقعات کا ذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت کی زندہ کرامات کی اس سے بڑی علامت اور کیا ہوسکتی ہے کہ جن لوگوں کا غرورِ نفس اس حدتک بگڑ چکاتھا کہاینے ہاتھ سے گھڑے کا یانی لینے میں ایک عارمحسوں کرتے تھے، وہ بلیغ دین کے لئے قریقر پیابستی بستی، اینے کندھوں پربستر اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں'۔ حضرت بخ حضرت مولا نامحمد يوسف صاحب كي طرف متوجه بهوكر فرمايا: "ایک بات یادر کھیں کہ سی حق پرست جماعت کا باطل پرتی کی طرف پہلاقدم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جھنے لگ حائے کہ ہمارے سوا دوسری کوئی دینی جماعت حق برنہیں ہے اور ہماری جماعت کی بقادوسروں کی فناہی کی صورت میں ہوسکتی ہے۔ دیکھنا! آپ کی جماعت میں کہیں بیاحساس وتا ٹرپیدانہ ہوجائے ہم توہر آن آپ حضرات کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ! مولا نامحمدالیا س کے اس گشن تبلیغ کو ہمیشہ ہمیشہ سر سبز وشاداب رکھے'۔

(حسن تدبير، شيخ الحديث نمبرص ٢٠٠٢)

دعا گوہوں کہ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی محمد زیدصاحب کی مساعی جیلہ کو بے حدیثر ف قبولیت عطافر مائے اور جن نیک مقاصد کے خاطر کتاب تر تیب دی ہے ان کوعلی وجہ الاتم عام وتام فر مائیں ،ان کا بیکارنام صحیفہ اعمال میں انشاء اللہ ہمیشہ درخشاں رہے گا اور کیا عجب ہے کہ اسباب وتو کل کا بیہ بیان اعتدال میزان عدل میں بھی وزنی ثابت ہو۔ موصوف تمام علمائے دیو بند کی طرف سے مبارک بادی کے ستحق ہیں۔

> املاً هاحقر احمد عفی عنه خانپوری ۱۸رئیج الثانی ۱۳<u>۳</u>۵ ج

### عرض مرتب

### اس رسالہ کے لکھنے کی وجہ

الحمدللداس وقت امت میں دینی رجحان بانسبت پہلے کے غالب ہے تبلیغی جدوجهد کی وجہ سے امت کا بڑا طبقہ دین سے جڑا ہوا ہے اور الحمد للدامت کو بہت فائدہ ہور ہاہےاس لئے اس تبلیغی کام کی قدر دانی اور حفاظت بہت ضروری ہے، شیطان تواس بات کی بوری کوشش کرتا ہے کہ سی طرح دینی کام میں نقصان ہوجائے اور دینی کام صراط مستقیم بعنی راہ اعتدال سے ہٹ جائے ،اورلوگ دین کے نام پرافراط وتفریط اورغلو وکوتاہی کا شکار ہوجائیں ،اورجس طرح گذشتہ قومیں (جن کی شان میں کہا گیا ہے مبتلا ہوکر گمراہ اور نتاہ و ہرباد ہو گئیں اسی طرح شیطان اس امت کو بھی گمراہ کرنا چا ہتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ مٰدکور ہے کہ بعض صحابہ حضرت عا کشہرضی اللّٰد عنها کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے معمولات دریافت کئے ، پیمعلوم ہونے پر کہرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم رات کوسوتے بھی ہیں ،حقوق بھی ادا کرتے ہیں آپ کی عبادت کو گو یا کم سمجھا ،اور بیکہا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ کو مجاہدہ کی کیاضرورت، ہم کومجاہدہ کرنا چاہئے ،ایک نے کہا کہ میں رات میں جھی سوؤں گا نہیں رات بھرعبادت کروں گا،ایک نے کہامیں ہمیشہ روزہ رکھوں گا،ایک نے کہامیں نكاح نہيں كروں گا ،عورتوں سے عليحدہ رہوں گا ،رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس كاعلم ہوا آپ سخت ناراض ہوئے اور فر مایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے اور تفویٰ اختیار کرنے والا ہوں، میں رات کوسوتا بھی ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے، جو

میرے طریقے سے اعراض کرے گااس سے میرا کوئی تعلق نہیں لے

آپ نے امت کودین میں غلوسے خی سے منع فر مایا ہے۔

حکیم الامت حضرت تھانو کی فرماتے ہیں:

دين وشريعت مين غلوكرنے كى اجازت نہيں چنانچ ارشاد ہے يَـــااَهُــلَ الْكُوكَ وَيُن وَسُرُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ اللهُ لَكُمُ وَلاَ تَعُتَدُوا إِنَّ اللهُ لاَيُحِبُّ الْمُعْتَدِين (بِكسوره مائده)

(ترجمہ)اے بمان والو! الله تعالیٰ نے پاک ولذیذ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ہیں آنہیں حرام مت کرو،اور حدود کے آگے مت نکلو، بے شک الله تعالیٰ حدسے نکلنے والوں کو پسندنہیں کرتے۔ (بیان القرآن)

اس کے بعد مذکورہ بالا واقعہ قل کرنے کے بعد حضرت تھانو کیؒ فرماتے ہیں: د یکھئے!ان لوگوں پرغلوفی الدین کی وجہ سے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے اتنا بڑا تشد دفر مایا کہالیشے خص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، آ گے فرماتے ہیں:

ایسائی ایک اور واقعہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے دیکھا کہ دوستونوں کے درمیان میں ایک رسی بندھی ہے آپ نے دریافت کیا کہ بیرسی کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیارسی زینب نے باندھی ہے، جس وقت ان کونوافل پڑھتے پڑھتے نیندستاتی ہے تو کسل (سستی اور نیند) ختم کرنے کے لئے اس پر سہارالگالیتی ہیں آپ نے بیس کرفوراً اس کوتوڑ ڈالا اور فر مایا کہ فس پراتنا تشدد (سختی) نہ کرنا چاہئے اور فر مایا کہ جب نیند آئے سور ہو، جب کسل رفع ہوجائے (سستی ختم ہوجائے) پھرمشغول ہوجاؤ، شریعت تو بیہ، اس کا مطلب بنہیں کہ تقوئی وطہارت مت کرو، بلکہ تقوئی طہارت میں تو خوب کوشش کرومگر حدسے آگے نہ بڑھو۔ ۲۔

حق تعالی ارشا وفر ما تا ہے الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاتَ لِیَبُلُو کُمُ ایُّکُمُ ایُّکُمُ ایُّکُمُ ایُّکُمُ ایُّکُمُ ایُکُمُ ایُکمُ ایُریات کو پیدا کیاتا کہ تہاری آزمائش کرے کہ میں سے کون شخص اچھا ممل کرتا ہے۔

یعنی اللہ تعالی نے بندوں کواحس عمل کے لئے پیدا فرمایا ہے اوراحس عمل (یعنی اچھے اور مقبول عمل) کی تفسیرا مام رازی ؓ نے بیفل فرمائی ہے کہ جس میں دوبا تیں ہوں وہ احس عمل کا مصدات ہے ایک بیہ ہے کہ وہ عمل شریعت کے دائرہ میں مسئلہ کے موافق ،سنت کے مطابق ہو، اور دوسری بات بیہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ یعنی اللہ واسطے ہو، ان دومیں سے اگر ایک میں بھی تمی ہوگی تو وہ عمل احسن عمل کا مصداق نہ ہوگا اور نہ عنداللہ قابل قبول ہوگا اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگا، یعنی کوئی عمل خواہ کتنے ہی اچھے جذبہ اور کامل اخلاص سے کیا جائے لیکن اگر وہ حدود شرع سے ہے کہ ہوتو وہ عنداللہ قابل قبول نہوگا ۔ ادر کامل اخلاص سے کیا جائے لیکن اگر وہ حدود شرع سے ہے کہ ہوتو وہ عنداللہ قابل قبول نہوگا ، بلکہ غلوکا مصداق اور گر اہی کا راستہ ہوگا۔

العمل اذاكان خالصاً غير صواب لم يقبل وكذالك اذاكان صوابا غير خالص، فالخالص ان يكون لوجه الله والصواب ان يكون على السنة ،والقول والعمل والنية لم تقبل مالم توافق السنة ل

اس نوع کی لیعنی غلوآ میز گمراہیاں عموماً جہالت کے نتیجہ میں آتی ہیں اس کئے صحیح علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اس وقت دین کے مختلف شعبوں میں بہت ہی خامیاں ،کوتا ہیاں اور مختلف قسم کے قابل اصلاح امور پائے جاتے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ان کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں۔

دعوت وتبليغ ميں بھی اس وقت بعض قابل اصلاح اموراور مختلف قسم کی راہ اعتدال

ل تفسير كبيرللرازي ٢٨٣٣ج٨،ارشادالطالبين مصنفه قاضى ثناءالله صاحب ياني چې ص ٢٨

سے ہٹی ہوئی بہت باتیں ایسی ہیں جواسی نوع کی ہیں جن کا تذکرہ ماقبل میں ہوا یعنی غلو اور تعدی والی کہ دین کے نام پر حسن نیت سے غایت درجہ عقیدت و عظمت کے ساتھ ایسے امور کواختیار کرنا جو صراط مستقیم اور راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے ہوں۔

بعض لحاظ سے اس نوع کی کوتا ہیاں زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں جودین کے رنگ میں ہوتی ہیں اور جن کی قباحت اور حدود سے تعدی کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، ظاہر بات ہے کہوہ بیاری زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتی ہے جس میں مریض شدت مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود اپنے کوقوی وصحت مند اور علاج سے مستغنی سمجھتا ہواور مہلک بیاری میں مبتلا ہونے کے باوجود بالکل قانع و مطمئن اور شکر گذار ہو، غلواور افراط والی گمراہیاں اسی نوع کی ہوتی ہیں، برقسمتی سے ملم کی کمی کے سبب دعوت و تبلیغ میں بھی اس وقت اسی نوع کی خرابیاں شامل ہور ہی ہیں بطور نمونہ کے چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔

# وعوت وتبليغ مين غلو كى چندمثالين

(۱)ہمارے بہت سے واعظین و مبلغین بڑی قوت سے یہ بیان کرتے ہیں کہ '' اپنے ایمان ویقین کو پختہ اور مضبوط بناؤ اور کمال ایمان ویقین کا معیار انہوں نے اپنی طرف سے یہ مقرر کرلیا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین دل سے بالکل نکل جائے ، اسباب تو یقین دل سے بالکل نکل جائے ، اسباب تو یقین دل سے بالکل نکل جائے ، اسباب تو اللہ کا مخض ہمارے امتحان کے لئے ہیں، غیروں کے اطمینان کے لئے ہیں، اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ، اپنے مسائل اعمال اور دعا سے حل کراؤ، اسباب خواہ اللہ کے بنائے ہوئے ، جب تک دونوں قتم کے اسباب کا انکار نہ کروگے ایمان کامل نہیں ہوسکتا''۔

شریعت نے اسباب کا جو درجہ متعین کیا ہے (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)اور جن موقعوں پراسباب اختیار کرنے کی ہدایت اور تاکید کی ہے جہالت کے نتیجہ میں اس سے توان سب کا انکار بھی ہوجا تا ہے بس صرف ایک ہی پہلو ذہن میں غالب رہتا ہے، پھراس بات کو مضبوط اور ثابت کرنے کے لئے انبیاء کیہم السلام کے اسی نوع کے قصے بیان کئے جاتے ہیں مثلاً میرکہ:

(۲) حضرت موسی علیہ السلام کا ایمان کامل نہیں تھا کیونکہ ان کا یقین ان کی اپنی لاٹھی اور عصا پر تھا ،ان کے ایمان کو بنانے کے لئے اور دل سے اسباب واشیاء کا یقین ختم کرنے کے لئے ان سے کہا گیااُلْقِهَا یَامُونسی فَالُقَاهَا فَاذَا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعیٰ،اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دل سے اسباب واشیاء کا یقین نکالا گیا۔

سلامی می رف می میده است بب برید برای میده است کها که (۳) اور مثلاً حضرت یوسف علیه السلام نے جیل خانے میں قیدی سے کہا که ایپ آقاسے جا کرمیر ابھی تذکرہ کردینااُڈ کُورِنی عِنْدَرَبِّکَ۔۔۔۔حضرت یوسف علیه السلام نے چونکہ غیر اللہ کی طرف توجہ کی اور غیر اللہ سے مدد چاہی جس کے نتیجہ میں مزید سات سال ان کوبطور سزا کے جیل میں رہنا بڑا، ایک بڑے شہر کے تبلیغی مرکز میں بعض اہل علم نے بیہ بات اپنے بیان میں فرمائی۔

اسی طرح حضرت ذکر یاعلیہ السلام نے بھی غیر اللہ سے یعنی درخت کی پناہ لی تھی جو شائبہ شرک تھا جس کے نتیجہ میں ان کوآرہ سے پڑواد یا گیا،اوران پر اللہ کی طرف سے عتاب ہوا، یہ بات بھی بعض اہل علم مبلغین نے مجمع میں بیان فرمائی۔

(۴) حضرت موتی علیہ السلام الله تعالیٰ سے ملاقات ومناجات کے لئے امت کوچھوڑ کرخلوت میں چلے گئے ،اس مدت میں دعوت وبلیغ کا کام بندر ہاجس کے متیجہ میں ارتداد پھیل گیا۔

(۵)اس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد خلفاء راشدين

رنج غُم اور سکتے کے عالم میں تھےاس مدت میں دعوت وٹبلیغ کا کام بندر ہا جس کی وجہ سے ارتداد پھیل گیا، مدینے پاک سے نبی گئے، دعوت گئی اور ارتداد آیا۔ (۲) خلفائے راشدین کے بعد سے امت نے دعوت وتبلیغ کےسلسلہ میں جوکوتائی کی ہے اوراس سے امت کوجونقصان پہو نیا ہے اس کی تلافی اب تک نہیں ہو تکی۔ (۷) بہت سے حضرات یہ سجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ اصل کام بس یہی دعوت وبلیغ ہی ہے اس راہ میں نکلے بغیر نہ ایمان کامل نہ نجات کی تو قع ،نجات منحصر ہے اسی میں،اس کام کی حیثیت اس وقت لفٹ الہی اور کشتی نوح کی ہے،اس کام میں لگے بغير وصول الى الله مشكل، اوراس كشتى ميں سوار ہوئے بعنی اس کام میں گے بغیر نجات بھی ناممکن ،اصحاب علم فضل اور ارباب افتاء وقضاء اور ائمه مساجد وامل مدارس بھی پورے طور پراگراس کام ہے وابستہ اور منسلک نہیں توان کا بھی ایمان کامل نہیں، اور نہ وہ خود معتمداور قابل اعتناءاورنه ہی ان کی دینی خدمات قابل ستائش،اوروہ سخت خطرے میں۔ (۸)اس کام کے فضائل بیان کرتے ہوئے بعض لوگوں کی زبان مبارک سے احقر نے خود سنا کہ اس راہ میں نکل کر دوران گشت جو ہوا داعی کے جسم سے لگ کرسی درخت کے بیتے کولگ جائے اور وہ پتہ نیچ گرے پھراس بیتے کو جو بکری کھالے اوراس كرى كاجودودھ في لے يا كوشت كھالےاس كى بھى نجات ہوجائے گى۔استغفراللد۔ (٩) ایک صاحب بیان فرمارہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرئیل علیہ السلام کورسول الدُّصلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ محمد سے یوچھو کہ عرش الہی افضل ہے یاتم؟ کلام الہی افضل ہے یاتم؟ دین اسلام افضل ہے یاتم؟ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عرش الہی و کلام الہی سے میں افضل ہوں کیکن دین اسلام مجھ سے افضل ہے کیونکہ دین کی خدمت اور اس کی تبلیغ کے لئے مجھ کو بھیجا گیا ہے، میں اس کا خادم ہوں وہ مجھ سے افضل ہے، بیردین وہ ہے کہاس کے خاطر اللہ تعالٰی نے اپنے حبیب کو بیتے، مارکھاتے،خون بہتے دیکھالیکن دین مٹتے نہ دیکھا،جب ان صاحب سے پوچھا گیا کہ بیہ بات آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہم نے اپنے بڑوں کواسی طرح کہتے ہوئے شاہے۔

(۱۰) ایک صاحب بیان فرمار ہے تھے کہ ایک مرتبہرسول اللّٰد صلی اللّٰدعلیہ وسلم حضرت فاطمه رضی اللّه عنها کے پاس آئے دیکھا کہ نواسے یعنی حضرات حسنین بلک بلک كررورہے ہيں، يوچھا كيول رورہے ہيں؟ كہا بھوك سے بے چين ہيں،رسول الله صلى اللّٰدعليه وسلم نے فر مايا ان كو دودھ كيول نہيں پلاتيں؟ حضرت فاطمہ نے عرض كيا ميرى جھاتی کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یو چھا کیوں خشک ہو گیا ؟ عرض کیا کہ گھر میں کوئی غذا کھانے کنہیں ،حضور نے یو جھا حضرت علی کہاں ہیں؟عرض کیاوہ اللہ کے راستہ میں گئے ہوئے ہیں ،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بیٹی فاطمہ! مجھے بیہ گوارہ ہے کہ میرے نواسے بھوک سے روتے اور بلکتے رہیں،اور تیری جھاتی کا دودھ خشک ہوجائے کیکن علی دعوت کے کام کوچھوڑ دیں بیر میں برداشت نہیں کرسکتا نعوذ باللہ من ذالک۔ (۱۱) ایک صاحب ارشاد فرمارہے تھے کہ حضرت مریم علیہاالسلام جب تک مسجد کے دینی ماحول میں رہیں تو اس قدران کا ایمان بناہوا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیفرمانے برکہ انٹی لکپ ھذالعنی بیچل وغیرہ کہاں سے آگئے؟ جواب دیا هُوَمِنُ عِنْدِاللَّهُ اللَّهِ كَ ياس سے الكن جب مسجد كريني ماحول سے عليحد كى ہوئى تو فرشة ن كهاإنَّ مَاانَا رَسُولُ رَبِّكِ لِلْهَبَ لَكِ عُلامًا زَكِيًّا لِعِيٰ مِين اللَّهُ كَلَّا عَل طرف سے لڑے کی بشارت لے کرآیا ہوں تو حضرت مریم کہنے لگیں کیسے میرے لڑکا ہوجائے گا مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا؟ یعنی جب مسجد کے دینی ماحول سے دوری ہوئی تو یقین میں کمی اورا بمان میں پہ کمزوری واقع ہوگئ۔جس کی دجہ سے یہ جملے کہے۔ (۱۲) ایک جگہ اہل تبلیغ مسافتِ قصر طے کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے نماز

میں قصر کریں یا اتمام اس کے لئے مشورہ ہوا ،مشورہ میں یہ تجویز پاس ہوئی اور امیر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اتمام بعنی چاررکعت پڑھ کی جائیں ،ایک طالب علم بھی اس میں موجود تھااس نے ٹو کا کہ نہیں یہ تو مسللہ کے خلاف ہے،قصر کرنا ضروری ہے تو جواب ملتا ہے کہ نہیں مشورہ میں خیر ہے،امیر کی بات مانو، حکم عدولی نہ کرو۔

تصنیف وتالیف کے ذریعہ ان کوعام کرنا ،تقریروں کے ذریعہ منکرات کی اصلاح کرنا ہے سب تبلیغ ہی کے دائرہ میں اور نبیوں والے کام ہی کے حکم میں آتا ہے لیکن کوتاہ نظری سے سب سب سب سند ناخین میں سب سند سبھر سب

ان کاموں کودینی اور تبلیغی یا نبیوں والا کامنہیں سمجھتا جاتا۔ میں میں ہے۔

(۱۵) بہت سے حضرات دعوت و تبلیغ کی اس عملی شکل ہی کو مقصود بالذات اور مقاصد اصلیہ میں سبجھتے ہیں چنانچ بعض ذمہ داروں کو بیہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ اذان تشکیل ہے ، نماز اللہ کے راستہ میں نکلنے کی ترغیب ہے ، نماز کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب ہے ، نماز کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا ترتیب ، اصل دعوت و تبلیغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تبلیغ و شکیل کی وجہ سے نماز وں تک کومؤ خرکر دیا کرتے تھے ، اس جیات پھرت کی وجہ سے آپ نے صحابہ کے فرض روز وں کو چھڑ واکر اس کام میں بھیجا ، غز وہ بدر رمضان میں ہوا جن میں آپ نے فرض روز وں کو چھڑ واکر اس کام میں بھیجا ، غز وہ بدر رمضان میں ہوا جن میں آپ نے

روزول سے منع فر ما کر نگلنے کا حکم دیا۔

بعض اہل علم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ عام حالات میں تو حکم ہے کہ نماز کی حالت میں اللہ کے راستہ میں حالت میں اگر سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز فاسد ہوجاتی ہے لیکن اللہ کے راستہ میں نکل کر جہاد میں صلوٰ ق الخوف میں سینہ بھی قبلہ سے پھر جائے ، چلنا پھر نا بھی ہوجائے تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ تب بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔

(۱۲) جواس مروجہ دعوت میں معمول کے مطابق پورے طور پر پروگرام میں شریک نہ ہوں تو سیجھتے ہیں کہ بید دعوت کا کام نہیں کرتا ،حالا نکہ دعوت و تبلیغ کی کوئی بھی شکل ہوخاص وہ شکل مقاصد میں سے نہیں بلکہ وسائل میں سے ہے، وسائل کو مقاصد کا درجہ دے کر پھراس میں شریک نہ ہونے والے کوطعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور اس سے برگمان ہونا کیوں کر جائز ہوسکتا ہے، ایک بڑا طبقہ جہالت کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہے۔

یری رب ربار بہت ہیں بر جہہ ہیں رو بہت ہی کا ربہت کی رب رہ رہ ہے۔ (رائے کام میں گے ہوئے) بعد فجر ڈھائی گھنٹہ کا وقت لگانے کی ترغیب دیتے ہوئے اور کوتا ہی کرنے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمارہے تھے کہ فجر کی نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے ٹھیک ہے اس میں کوتا ہی نہیں ہونی چاہئے اس میں ناغہ بھی ہوجا تا ہے لیکن ڈھائی گھنٹہ کی یومیہ محنت یہ بہت ہی ضروری ہے اس میں ناغہ ہر گرنہیں ہونا چاہئے۔

(۱۸) بہت سے حضرات ایک مدت سے مروجہ دعوت و بہلغ کے کام میں گے ہوئے اور اپنے کو بڑا کارکن اور بہلغ و صلح بھی سمجھتے ہیں حالانکہ بچیس برس گذرنے کے بعد بھی اب تک ان کی اذان نماز اور قرآن پاک بھی صحیح تجوید اور سنت کے مطابق نہیں ،اور مسائل ضروریہ سے بھی واقفیت نہیں ،نماز جیسی اہم عبادت جس کے لئے انسان کو بیدا کیا گیا و مَا خَلَقُتُ اللّٰجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعُبُدُونُ ) اس کودرست کرنے اور سنت کے مطابق بنانے میں ایسی عفلت وکوتا ہی ،اور دعوت تبلیغ کی خاص شکل جو کہ اور سنت کے مطابق بنانے میں ایسی عفلت وکوتا ہی ،اور دعوت تبلیغ کی خاص شکل جو کہ

محض ذرائع اور وسائل کا درجه رکھتی ہے اسی کواصل مقصود سمجھ کر اور اسی پر قانع اور مطمئن ہوکر دوسری ضروریات ِ دین اور اصل مقصد سے غافل ہو گئے۔

(۱۹) بہت سے حضرات ہے بھے اور کہتے بھی ہیں کہ بیعلاء کرام اور اہل مدارس تخواہ لیتے اور بڑھاتے ہیں نیز چندہ بھی کرتے ہیں، تو بید نی خدمت کہاں ہوئی، ان کا تو معاش ہی اس سے وابستہ ہے، دین کی تبلیغ اور خدمت تو اس وقت ہوتی جب کہ فی سبیل اللہ بلا تخواہ کام کرتے جیسے اہل تبلیغ اپنا مال اپنی جان ووقت کی قربانی دیتے ہیں، لینی نان کی نگا ہوں میں تخواہ لینا، فی سبیل اللہ دینی خدمت واخلاص اور اجرو ثواب کے منافی ہے، حالانکہ یہ بینی بات ہے کہ تخواہ لے کردینی خدمت انجام دینا نہ کمالی ایمان اور اخلاص کے منافی ہے، حالانکہ یہ قفاء راشدین دینی خدمت کی بنا پر وظائف لیتے تھے اور اجرو ثواب میں کمی آتی ہے، خلفاء راشدین دینی خدمت کی بنا پر وظائف لیتے تھے اور صحابہ کو دیتے بھی تھے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وظیفہ اور تخواہ لینے کی بنا پر خلفاء راشدین عادل با وشاہ اور امیر المؤمنین ہونے سے خارج ہو گئے اور قیامت کے روز میدان حشر میں عرش الہی کے سائے تلے عادل حکام کو جو جگہ دی جائے گی اس سے یہ حضرات محروم میں عرش الہی کے سائے تلے عادل حکام کو جو جگہ دی جائے گی اس سے یہ حضرات محروم میں عرش الہی کے سائے تلے عادل حکام کو جو جگہ دی جائے گی اس سے یہ حضرات محروم میں عرش الہی کے سائے تلے عادل حکام کو جو جگہ دی جائے گی اس سے یہ حضرات محروم میں عرش الہی کے سائے تلے عادل حکام کو جو جگہ دی جائے گی اس سے یہ حضرات محروم میں عرش الہی کے سائے علی عادل حکام کو جو جگہ دی جائے گی اس سے یہ حضرات محروم عرب کی جائے گی اس سے یہ حضرات محروم عیں عرب کے یامؤ خرکر دیئے جائیں گے کیونکہ وہ تخواہ لیتے تھے؟

(۲۰) بہت سے حضرات بیسجھتے اور کہتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ بس حقیقی جہاد یہی دعوت بلیغ کا کام ہے، اس کے علاوہ جہاد بمعنیٰ قبال کی ضرورت واہمیت ہی کاصاف انکار، اشاعت دین اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے وہ صرف اس کام کو بالکل کافی سبجھتے ہیں اور جہاد بمعنیٰ قبال کی ضرورت ہی نہیں سبجھتے اور قرآن پاک میں جہاد کی خاص قسم (فرض مین) نفیر عام کے وقت نہ نکلنے کی صورت میں جو وعیدیں آئی ہیں الاً تَنْ فِروُا وَرَان کواس کا مُعَدَّابًا اَلِیُمَا وہ اس دعوت وہ تبلیغ میں نہ نکلنے والوں پر منظبی کرتے اور ان کواس کا مصداق قرار دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے جو تح لیف قرآن کے مرادف ہے۔

میر ہے کہ جہاد کے مختلف انواع ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام بھی عمومی معنی کے لیے افرائے جہاد میں شامل ہے جیسے مدرسہ کے طلبہ علم بھی اس میں داخل ہیں، لیاظ سے بعض انواع جہاد کی وہ آن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے یَا النَّبِیُّ حَرِّضِ لیکن جہاد کی وہ شم جس کو آن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے یَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤ مِنِیْنَ عَلَی الْقِعَال (ترجمہ: اے نبی ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیجئے)

ر رئیں ہے۔ بہت کہ متعدد آیات واحادیث میں اس کا تذکرہ ہے اس کی مشروعیت، اور شرائط پائے جانے کی صورت میں اس کی فرضیت اہل سنت والجماعت اور تمام فقہاء کا مسلک ہے، جہادا قدامی بھی اور دفاعی بھی ل

بیر کے کہ شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے موجودہ حالات میں ہمارے ملک میں اس جہاد کی اجازت اور اس کا جواز نہیں الیکن یہ بھے خاک کہ سرے سے اس کی ضرورت ہی نہیں گویا ہے تکم ہی منسوخ ہے شخت غلطی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ناواقفی ہے، اسی طرح جہاد میں نہ نکلنے کی صورت میں جو مذکورہ بالا وعید یں آئی ہیں ان وعیدوں کو دعوت و تبلیغ میں نہ نکلنے کی صورت میں چسپاں کرنا بہت بڑی غلطی ہے جس میں بہت سے پرانے بلیغی حضرات مبتلانظر آتے ہیں۔

بہت سے حضرات کو دعوت تبلیغ میں نہ نگلنے والوں کے متعلق یہاں تک کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ جس طرح بیر حضرات یہاں سے چھانٹ دیئے گئے ہیں کہیں جنت کے دروازے سے نہ چھانٹ دیئے جائیں۔

(۲۱) بہت سے حضرات بڑی قوت کے ساتھ میہ کہتے ہوئے سنئے گئے کہ جو اس کام سے منسلک نہیں ہوگا ، قیامت کے دن اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس کی سفارش نہیں فرمائیں گے۔

ایک جگہ بیغی جماعت کے اعلان کے بعدلوگ شریک نہ ہوئے ،اٹھ کر چل

۔ لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہواو جزالمسا لک شرح موطاما لک ، تکملہ فتح الملہم شرح مسلم کتاب الجہاد دیئے،انہوں نے اپنی تبلیغ میں کہا کہ جس طرح بیلوگ منھ موڑ کرائھ کر چل دیئے قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ بھی ان سے منھ موڑ لے گا۔

(۲۲) ایک شہر کے تبلیغی مرکز میں ایک عالم صاحب نے عام مجمع میں بیان

فرمایا که:

دین میں اصل تو خروج ہے، اس کام کا کوئی بدل نہیں جیسے مسواک کرنا سنت ہے نجن اور پیسٹ مسواک کے قائم مقام نہیں ہوسکتا ،اسی طرح دین کے دوسرے کام اس کام کے قائم مقام نہیں ہو سکتے یہ کام اصل ہے اور اس وقت فرض عین ہے۔

اس کام کے قائم مقام ہیں ہوسکتے ہے کام اصل ہے اور اس وقت قرص عین ہے۔

(۲۳) بہت سے حضرات ہے ہی کہ دین حق کی تبلیغ مخصوص اعمال اور
مخصوص طریقہ ہی میں منحصر ہے اگر اس خاص طریقے سے ہٹ کر تبلیغ کی جائے تو وہ تبلیغ
تبلیغ نہیں حالانکہ ہے بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ اہل علم
واہل مدارسہ سے بدگمان اور بدزبان تک ہونے گئے ہیں، یہاں تک سیحھنے گئے ہیں اور
بعض موقعوں پراس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ علاء اور مشائخ تبلیغ نہیں کرتے ، علاء اور
مدارس کی ہم کوضرور سے نہیں، اصل کام اور اصل تبلیغ بس صرف یہی ہے، اور یہی نبیوں والا
کام ہے اور بس، حالانکہ کتنی موٹی اور واضح بات ہے کہ نفس تبلیغ کا حکم تو قرآن پاک میں
دیا گیا ہے ارشاد خداوندی ہے:

یااتُّھاالرَّسُوُلُ بَلِّغُ مَااُنُزِلَ اِلَیُکَ مِنُ رَّبِّکَ۔(پ۲سورہائدہ) لیمنی اے نبی جو پچھ بھی آپ پرآپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے سب کی تبلیغ کردیجئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں جتنے اموراور جتنے احکام بھی نازل کئے گئے ہیں ان سب کی تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب بیدد کیولیا جائے کہ قرآن پاک میں کتنے اورکون کون سے احکام نازل کئے گئے ہیں .....ان میں بہت سے احکام تو ایسے ہیں جن کو عام لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے مثلاً سودور اوا کے دقیق مسائل یا بہت سے
ایسے مسائل واحکام جن کی عام جلسوں اور مجمعوں میں تبلیغ نہیں کی جاسمتی مثلاً عورتوں
کے مخصوص مسائل وغیر ذالک ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے احکام میں وہ بھی
شامل ہیں ، اس نوع کے ہزاروں مسائل واحکام شرعیہ ہیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف
سے نازل کئے گئے ہیں اور جن کی تبلیغ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ
مروجہ طریقہ تبلیغ کے مطابق ان احکام کی تبلیغ نہیں کی جاسکتی ، اس نوع کے احکام شرعیہ
کی تبلیغ اور ان کی حفاظت علماء کرام کے ذریعہ کتابوں کی تدریس قعلیم کے واسطے سے
مدرسے کی چارد یواری کے اندر ہی ہوسکتی ہے ، یہی وہ تبلیغ تعلیم ہے جس کے متعلق
مدرسے کی چارد یواری کے اندر ہی ہوسکتی ہے ، یہی وہ تبلیغ تعلیم ہے جس کے متعلق
جناب محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ ایک مسلم اور شرعی حکم کا سمجھ لینا اور
سمجھادینا گواس وفت عمل کا نہ ہو ہزار رکعت سے افضل ہے۔
سمجھادینا گواس وفت عمل کا نہ ہو ہزار رکعت سے افضل ہے۔

يااباذر لان تغدو فتعلم آية من كتاب الله خيرلك من ان تصلى مائة ركعة ،ولان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به اولم يعمل خير من ان تصلى الف ركعة إلى

ترجمہ:اےابوذ راگرتم صبح جا کرایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لوتو نوافل کی سور کعات سے افضل ہے اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لوخواہ وہ اس وفت عمل کا ہویا نہ ہو( مثلاً تیمّ کے مسائل ) تو ہزار رکعات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے تیے

بطورنمونے کےغلواور حدود سے تعدی کی بیصرف چند مثالیں عرض کی ہیں جویقینی طور پراحقر کے علم میں آئی ہیں ممکن ہے بعض علاقوں میں نہ ہوں یا دوسرےا نداز کے سند کا گیند کا تندید کے جمعت کیا ہے تا تعضیم ساتھ استعمال کی ساتھ کا استعمال کی ساتھ کا میں کا تندید کا میں

کی ہوں،اگران کی تفصیلات کوجمع کیا جائے تو صخیم رسالہ تیار ہوجائے۔ خدانخواستہ ان سب کے ذکر کرنے کا مقصداس کام پر تقیدیااس کی تنقیص ہرگز

مقصور نہیں بلکہ حضرات اہل علم اور اصحاب بلغ کے اکابر وصلحین امت کوتوجہ دلانا مقصود ہے۔

ل ابن ماجه حدیث ۲۱۹ منتخباهادیث<sup>ص ۳۰</sup>۱

وعوت وہلیغ تعنی اللہ کے راستہ میں نکل کر اگر اجر وثواب کی زیادتی ہے تو کسی معصیت اور حدود سے تعدی کے ارتکاب کا گناہ بھی شدید ہے۔

دعوت وتبلیغ کا موضوع امر بالمعروف، نہی عن المنگر ہے، بلاشبہ میہ کام بہت ضروری ہے حق تعالی کاار شادہے:

وَلُتَكُنُ مِّنُكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوُفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۔ (پ٣سوره ٓ لعران)

ترجمہ:اورتم میں ایک ایسی جماعت ہونی ضروری ہے جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے یعنی معروفات کو پھیلائے اور منکرات کورو کے۔

اب یہ کام اہل علم کا ہے کہ وہ معروفات و منکرات کی توضیح کرتے ہوئے امت کواس بات سے باخبر اور متنبہ کریں کہ منکرات کے دائرہ میں کون کون سے امور آتے ہیں جن میں آج امت مبتلا ہے اور جن کی اصلاح ضروری ہے، اس موضوع سے متعلق محدثین نے جو کتابیں کھی ہیں مثلاً علامہ ذہبی گی' السکیسائس ''اور حافظ ابن ججڑگ ''السکیسائس ''انزواجو عن اقتراف الکہائر ''وغیرہ جن میں کہائر اور منکرات کو نصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اسی طرح ان محدثین کی کتابیں جنہوں نے حروف جھی کے اعتبار سے حدیثیں جمع کی ہیں ان میں نھی یامنع یالعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے صیغوں سے بہت سی حدیثیں پائی جاتی ہیں ،ان جیسی ساری حدیثوں کو پیش نظر رکھیں اور دوسری طرف امت کا جائزہ لیں اور جو جوامور منکرات ومنہیات ومعاصی کے دائرہ میں آتے ہیں ان سے امت کو آگاہ کریں اور اصلاح کی کوشش کریں ، یہ سب دعوت و تبلیغ کے دائرہ میں آتا ہے اور بیکا م علاء ہی کے کرنے کا ہے۔

#### علمائے کرام کی خدمت میں عاجزانہ گذارش

علماءكرام كى خدمت ميں مؤدبانه گذارش ہے كه:

آپ حضرات نبی کے وارث اور جانشین ہیں ،آپ امت کے رہبر اور قائد ہیں،آپ کی فضیلت ادفی امتی پر۔
ہیں،آپ کی فضیلت دوسروں پرالی ہے جیسے رسول اللہ اللہ اللہ کی فضیلت ادفی امتی پر۔
آپ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ آسمان وزمین کی تمام چیزیں آپ کے لئے استعفار کرتی ہیں،آپ میں کا ایک ایک فرد شیطان پر ہزار عابدوں کے مقابلے میں بھاری ہے لئے آپ میں کے ایک ایک فرد کا اللہ کے پہال جومقام ہوگا اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائے!

"ابن ماجه اوربیه چی میں بروایت عثمان منقول ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اول انبیاء کیم مالسلام گنه گاروں کی شفاعت کریں گے بھرعاماء پھرشہدا۔"شہدا کی شفاعت ستر گنه گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی (تفسیر مظہری ۸۴/۵) اور علماء کی شفاعت کے متعلق آیے نے فرمایا کہ:

" قیامت کے روز عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کرسکتے ہیں اگر چان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہو " ہے احرج الدیلمی عن ابن عمر موقو فایقال للعالم اشفع فی تلامذ تک ولو بلغت عدد نجوم السماء (تفیر مظہری ۸۴/۵) فائدہ: حکیم الامت حضرت تھانو کی فرماتے ہیں کہ: (شریعت میں) استاد عام ہے سبق پڑھانے والے اور ابتداء امر بالمعروف و نہی عن

المنكر كرنے والے اور اصلاح نفس كے طریقے بتلانے والے یعنی پیر (ومرشد) كو،اسی طرح شاگر دعام ہے تلمیذ متعارف،اور دینی سوال كرنے والے اور مرید كو بھی ہے

ل ترمذی، احمد مشکلوة شریف ۱/۳۳۷ م دیلی عن این عمر معارف القرآن فیا ۵/۷۰۵ مع اصلاح انقلاب ۱۲۷۱

بیسباس واسط که آپ حاملِ علوم نبوت اور جانشین نبی بیس جن کی شان میس بیوارد ہوا ہے ینفون عنه تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین العالمین و تاویل الجاهلین العنی آپ دین میں غلوکر نے والوں اور تحریف کرنے والوں کی اصلاح کرتے ہیں ، اہل باطل کے باطل دعووں کا ابطال کرتے ہیں ، جاہلوں اور نا دانوں کی غلط تشریحات و توجیہات کی خرابی بیان کرتے اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، بہرصورت آپ امت کے پاسباں ، محافظ ، اور گراں ہیں، آپ کا مقام حضور نے بیان فر مایا ہے کہ آپ میں کا ایک فرد ہزار غیر عالم عابدوں ، زاہدوں ، مبلغوں پر بھاری ہے، اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری بہت برطی ہوئی ہے، آپ کا کام امت کو لے کر چلنا ہے اور امت جن غلطیوں اور کوتا ہیوں میں مبتلا ہے اس کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے۔

اس وقت اہل مدارس اور علماء کرام کا بڑا طبقہ بھی الحمد للد دعوت وہلی ہے منسلک اور لگا ہوا ہے (اور ان کا لگا ہونا ضروری بھی ہے لیکن اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ) بلا شبہ اس دعوت و تبلیغ سے ہزاروں نہیں لا کھوں ، کروڑوں کی اصلاح ہوئی ہے اور ہور ہی ہے ، کتنے گنہ گاروں نے گنا ہوں سے تو بہ کی اور اللہ سے دشتہ جوڑا ، شراب یوں کی شراب ، جواریوں کی جوئے ، بدکاروں کی بدکاری چھوٹی ، واقعہ بہ ہے کہ امت میں عموی شراب ، جواریوں کی جوئے ، بدکاروں کی بدکاری چھوٹی ، واقعہ بہ ہے کہ امت میں عموی پیانے پر دینی بیداری کے لئے اس عظیم الثان کام کا کوئی بدل ہمارے پاس نہیں۔ حضرت مولا ناسید ابوالحس علی ندوئی اس جماعت کے متعلق تحریفر ماتے ہیں : دیرا بیک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لیغی جماعت جس کامر کر نظام الدین وہلی ہے ''یہ ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لیغی جماعت جس کامر کر نظام الدین وہلی ہے ''یہ ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لیغی جماعت جس کامر کر نظام الدین وہلی ہے ''یہ ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لیغی جماعت جس کامر کر نظام الدین وہلی ہے ''یہ ایک حقیقت اور مشاہدہ ہے کہ لیغی جماعت جس کامر کر نظام الدین وہلی ہو

اس زمانہ کی ایک سرگرم تحرک دینی جماعت ہے۔۔۔جس کی نقل وحرکت سے ہزاروں کی زندگی میں ایک دینی انقلاب آگیا مسجدیں آباد ہوئیں تعلیم کے حلقے قائم ہوئے ،اخلاق

ومعاشره کی بھی اصلاح ہوئی، دین کی تعلیم اور دین میں مزیدتر قی کاجذبہ پیدا ہوا' ہے

حضرت مولانا سيدصديق احمه صاحب باندوي تحريفر ماتے ہيں:

تبلیغی جماعت جن اصول کے ساتھ کام کررہی ہے وہ قر آن وحدیث اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف نہیں ہے، اس جماعت سے بحمہ ہو تعالی دینی بیداری لوگوں میں پیدا ہورہی ہے، لاکھوں کی زندگی بنی ہے اور بن رہی ہے .....اس جماعت کی مخت سے ویران مساجد آباد ہوئیں، جہاں مسجدیں نتھیں وہاں مسجدیں تیار ہوئیں، بے شاردینی مکاتب قائم ہوئے اور ہورہے ہیں، کلمہ اور نماز کے بغیر جو فن کر دیئے جاتے شاردینی مکاتب علاء و حفاظ پیدا ہورہے ہیں۔ ا

سے وہاں بہترت ملاء و تعاظ بیدا ہورہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی حجم تقی عثانی صاحب مدظلۂ ایک موقع پرتحریر فرماتے ہیں: تبلیغی جماعت تنہا ایک ایسی جماعت ہے جس کے کام سے الحمد للد دل ہمیشہ خوش ہوتا ہے اور اس جماعت نے ایسی بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے جو کسی اور جماعت نے ہیں دی ، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ذریعہ دین کا کلمہ کہاں سے کہاں پہونچا دیا ہے جماعت کا بنیا دی اصول ہی ہے کہ دین کی بنیا دی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ مجمع علیہ امور کی تبلیغی وعوت کو اپنے کام کا محور بنایا جائے۔۔۔۔۔ اگر چند افراد نے ان معاملات میں کوئی تشدد برتا ہے تو یہ ان کا ذاتی فعل ہے اور کسی بھی طرح جماعت کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا ہیں

شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ کیم محمد اختر صاحبؒ (پاکستان) ارشاد فرماتے ہیں:
''میں سمجھتا ہوں کہ دینی اعتبار سے اجتماعی کام کرنے والی جماعتوں میں اس
وقت سارے عالم میں تبلیغی جماعت بہترین جماعت ہے ...جس جماعت سے اتنا بڑا
عالمی فائدہ ہورہا ہواور سرورِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت چبک رہی ہو، اس
جماعت کی مخالفت کرنے والے سے اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مواخذہ
فرمائیں، بلکہ ایسے شخص کا خاتمہ خطرے میں بڑجانے کا خطرہ ہے کیونکہ اس جماعت

۔ لے اللہ کےراستہ میں نکلنے کی اہمیت ص ۱۲۷ ع درس تر مذی ص ۲۱۰ج۵ سے سفر در سفر ص ۱۸۱

کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی بشار تیں ہیں،اسی طرح وہ لوگ بھی ہوشیار ہوجائیں جوعلاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں،اگرتوبہنہ کی توسوءِ خاتمہ کا خوف ہے کیونکہ حدیث قدسی میں ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے'۔ بلاشبہ بیکام امت کے لئے بڑی رحمت اور نعمت ہے اس کی حفاظت ہماری ذمدداری ہےاس لئے امت کی حال پر شفقت کرتے ہوئے ،اس کام کواپنا کام سمجھتے ہوئے ہم کواس کام سے حسب گنجائش منسلک بھی ہونا جاہئے اور ساتھ ہی کام کوغلواور افراط وتفریط سے بچانا بھی چاہئے،جس کے لئے ضروری ہے کہ راہ اعتدال اور جادہ حق ہے جوجو یا تیں ہٹی ہوئی ہوں آپ کی اس برگہری نظراور پوری گرفت اوراصلاح کی فکر اور کوشش ہو، دعوت و بلیغ کا موضوع امر بالمعر وف اور نہی عن المنکر ہے، منکرات پر نکیر کے دائر ہ میں پیغلو والی باتیں بھی آتی ہیں ان کی اصلاح کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، الله كراسة مين فكل كرا كر ثواب كى زيادتى كى اميداورتو قع بے تواللہ كراسة ميں نکل کرکسی نوع کے منکر کا ارتکاب او ملطی کا شکار ہوجانے کا وبال بھی بڑا سخت ہے۔ رسول التُدصلي التُّدعليه وسلم كي طرف قصداً كسي غلط بات كومنسوب كرنے والے کیلئے آپ نے فر مایا ہے کہاس کواپناٹھ کا نہ دوزخ میں بنالینا جاہئے ،غیر دین کودین کہنا اورغلوآ میز باتیں بھی اسی حکم میں ہیں جتیٰ کہ جہالت اور کم علمی کے باوجودیہ جانتے ہوئے کہ میں الفاظ حدیث پڑھنے میں غلطی کروں گا، اگرکوئی شخص حدیث یاک کے یڑھنے میں غلطی کرے بعنی سیح تلفظ نہ کرے یااعراب اور حرکت میں غلطی کرے، شارح حدیث ملاعلی قاریؓ فر ماتے ہیں کہ ایساشخص بھی پخت وعیداور دوزخ میں جانے کامستحق ے، (كيونكہ جہالت عذرنہيں) چنانچ حديث "من كـذب عـلتي متعمداً فليتبوّاً مقعده من النار "كِتحت فرمات الرويو حدمن الحديث ان من قرأحديثه وهو يعلم انه يلحن فيه سواء كان في ادائم او اعرابه يدخل في <u>ا</u> علماورعلماء کرام کی عظمت **۸۰**  هذالحديث الوعيد الشديد لانه بلحنه كاذب عليه ل

جب صرف الفاظ حدیث پڑھنے کا اتناسخت وبال ہے تو معنی حدیث اورتشر تک حدیث میں غلط بیانی اور کذب بیانی نیعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف یا دین کی طرف غلط بات منسوب کرنے کا کتناسخت وبال ہوگا۔

حضرت مولا نامحرالیاس صاحب کا ندهلوی اشادفر ماتے ہیں:

''چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جاچا ہے اوراس قتم کے کاموں کی ( یعنی اصلاح امت کی ) ذمہ داری امت کے علاء پر رکھ دی گئی ہے جونائبین نبی ہیں، توان ہی کا بیفرض ہے کہ وہ اس ضلال اور فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں' مع

ہے دروہ ال معلا باور مساوح ال المعلال فی طریح کا الوراس نوع کی ذمہ داری کو ہرزمانہ میں علاء ومحدثین نے اپنا فریضہ انجام دیا اور اس نوع کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے بیکام کیا ہے، غلط اور موضوع روایتیں جودین کے عنوان سے اور مدیث کے نام سے امت میں رائج ہورہی تھیں ان کی اصلاح کے لئے مستقل کتابیں کھیں، الموضوع ات، اللالی المنثورہ، تنزیه الشریعه، مقاصدا لحسنه، کشف النحفاء ،تذکرة الموضوعات وغیرہ کتابیں اسی نقطہ نظر سے کھی گئیں،

ماضی قریب میں امت میں غلط مسئلے اور غلط باتیں جومشہور تھیں ان کو غلط بتلانے کے لئے کئیم الامت حضرت تھا نوگ نے ''اغلاط العوام''نامی کتاب کھی۔

تِلُكَ أُمَّةٌ قَدُخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَاكَسَبُتُمُ وَلاَتُسُئُلُوُنَ عَمَّا كَانُوُا يَعُمَلُوُن ـ (بقره بِ ا)

(ترجمہ) بیان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جوگذر چکی ،ان کے واسطے ہے جوانہوں نے کیا اور تمہار رے واسطے ہے جوتم نے کیا اور تم سے کچھ پوچینیں ان کے کاموں کی۔ ثُمَّ جَعَلُن کُمُ خَلاَئِفَ فِسی اُلاَدُضِ مِنُ بَعُدِهِمُ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعُمَلُون ۔ (یا اسورہ پونس)

ل مرقات شرح مشكوة كتاب العلم ص ٤٠٨ج المع ملفوظات مولا نامحمر الياس صاحب ص١٦

(ترجمہ) پھرتم کوہم نے نائب کیاان کے بعد تا کہ دیکھیں تم کیا کرتے ہو۔

آج بھی امت میں دعوت وہلغ کے لائن سے ناوا قفیت اور جہالت کی بنا پر انبیاء اور صحابہ اور دین کے تعلق سے سیٹروں ہزاروں با تیں گشت کر رہی ہیں جو قابل اصلاح ہیں، آج بھی علاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق وباطل میں امتیاز کر کے حق کوق اور باطل کو باطل کہ کراپنی ذمہ داری پوری کریں اور غلوسے امت کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔

باطل کہ کراپنی ذمہ داری پوری کریں اور غلوسے امت کو بچانے کی پوری کوشش کریں۔

مطابق اپنی اصلاح کریں خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ کہ وہ زیادہ عقل وہم رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی بہ نسبت دوسروں کے زیادہ ہے کہ وہ عقل وہم سے کام لے کر اہل حق علاء کی باتوں کو بھی سے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، اور علماء کی ماتحتی میں انہیں کے مشورہ سے کام کریں۔

مولاً نامحمدالیاس صاحب کا مقصداس دعوت و بلیخ سے بی تھا (جیسا کہ ان کے ملفوظات میں موجود ہے) کہ دین کے سارے شعبے زندہ ہوجا ئیں اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ عام ہوجائے خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہویا معاملات اور معاشرت واخلاق سے تعلیم کتاب و تعلیم حکمت اور تزکیۂ نفوس دین کے اہم شعبے ہیں اور یہ شعبے قائم اور زندہ ہیں علماء ومشائخ اور مدارس وخانقا ہوں کے ذریعہ، زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے کاعلم اور تزکیۂ نفوس بھی انہی علماء مشائخ کے ذریعے حاصل ہوگا ،اصحاب بلیغ کو جا ہے کہ ذندگی کے ہر شعبے سے متعلق مسائل کاعلم علماء سے ربط رکھ کر حاصل کریں اور تزکیۂ نفوس اور باطن کی اصلاح کے لئے مشائخ سے ربط رکھیں یہی مولا نا الیاس صاحب تی نفوس اور باطن کی اصلاح کے لئے مشائخ سے ربط رکھیں یہی مولا نا الیاس صاحب تی ہرایت تھی ، جیسا کہ ان کے ملفوظات و مکتوبات میں موجود ہے۔

برا بیت تھی ، جیسا کہ ان کے ملفوظات و مکتوبات میں موجود ہے۔

محنت ہے کیکن بیوسائل و ذرائع میں سے ہے مقاصد میں سے نہیں،اس کام کومقاصد کا درجہ دینا اورسب کچھاسی کو بھھ کردین کے دوسر سے شعبوں سے ففلت بر تنابر ٹی کو تا ہی اور جہالت ہے،مولا نا الیاس صاحب ؓ نے جس نہج پر کام کو شروع کیا تھا اسی نہج پر کام کو اور جہالت ہے،مولا نا الیاس صاحب ؓ نے جس نہج پر کام کو شروع کیا تھا اسی نہج پر کام کو مقابد ہے،مال کے خلاف کرنے سے مفاسد اور خرابیاں سامنے آئیں گی جسیا کہ مشاہد ہے،علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے امور کی طرف توجہ کریں۔

مساہر ہے ، ماہ و رہ مرداری ک ہے دردہ ہے ، وری سرت وجہ ریں۔ حضرت مولا نامحمد الیاس صاحبؓ نے اس دعوت و بلیغ کے کام کوجن بناؤں پر ڈالا تھا اور اس سلسلہ میں جوآپ کی ہدایات اور تعلیمات ہیں اور آپ کے جوعز ائم واراد ہے تھا گران سب کو پیش نظر رکھ کر کام کیا جائے تو انشاء اللہ اس کام کی پوری حفاظت رہے گی اور بیکا مغلوسے محفوظ رہے گا ، اور صدیوں تک انشاء اللہ بیکام چلتار ہے گا۔

مولاناالیاس صاحب کی وہ ہدایات وتعلیمات اور تنبیہات ان کے ارشادات وکمتوبات میں منتشر ہیں اللہ تعالی نے توفیق دی تو انشاء اللہ جلد ہی مرتب انداز میں اصحاب علم تبلیغ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ (الجمدللہ بیکام بھی تقریباً پورا ہو گیاانشاء اللہ جلد ہی منظر عام پر آجائے گا)

بیش نظر رسالہ 'اسباب واعمال اور تدبیر وتو کل کا شرعی درجہ اور دعوت و تبلیغ سے متعلق چند ضروری اصلاحات' اسی جذبہ اور فکر سے مرتب کیا گیا ہے جس کے سار بے مضامین حکیم الامت حضرت تھا نوگ کے ہیں (جن کی معلومات اور تحقیقات پر حضرت مولانا الیاس صاحب کو پورااعتمادتھا اور اصحاب تبلیغ کو ان کی تصانیف کے مطالعہ کی مولانا الیاس صاحب کو پورااعتمادتھا اور اصحاب تبلیغ کو ان کی تصانیف کے مطالعہ کی مرایت اور تاکید بھی فرماتے تھے) حضرت تھا نوگ کی تفسیر بیان القرآن ،مسائل السلوک اور ان کی دیگر تصانیف و مواعظ سے اس کتاب کے مضامین چن چن کر جمع کئے گئے ہیں ، تر تیب اور عناوین کا اضافہ احقر کی طرف سے ہے۔

اس کے شروع میں اسباب واعمال سے متعلق ایک مختصر مقدمہ مرتب کی کتاب کے شروع میں اسباب واعمال سے متعلق ایک مختصر مقدمہ مرتب کی

طرف سے ہے جس کوقر آن وحدیث اور فقہاء ومحدثین کے کلام کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے ، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل وکرم سے اس کوقبول فرمائے اور امت کی حفاظت اور اصلاح وہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین

اس کتاب کوتیاری کے بعد ملک کے کبار علاء، ارباب افتاء نیز دعوت وہلی کے ارباب افتاء نیز دعوت وہلی کے ارباب افتاء نیز دعوت وہلی کے ارباب افتاء کے دمت میں پیش کیا اور ان سے مشورہ لیا، الحمد للہ ان سب حضرات نے اس کی تصویب و تائید کے ساتھ الیسی کتاب کی ضرورت کا اظہار فر مایا اور اس کی اشاعت کا مشورہ دیا، الحمد للہ اکابر کے مشور ہا وراستخارہ و دعاء کے بعد اس کی اشاعت کی جارہی ہے، اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے اس کو قبول فر مائے۔

اسی نوع کے قابل اصلاح اور قابل توجہ دیگر امورانشاءاللّٰد آئندہ بھی عرض کئے جائیں گے تا کہ حضرات اہل علم اوراصحاب تبلیغ ان کی طرف توجہ فر ماسکیں۔

قارئین کرام خصوصاً اصحاب علم فضل سے مؤدبانہ گذارش ہے کہاس کے لکھنے میں اگر مجھ سے کوئی چوک اور خطا ہوگئ ہومیرے لئے استغفار فرمائیں اور مطلع بھی فرمائیں تا کہاس کی اصلاح کرسکوں۔

ان اريدالا الاصلاح وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب واستغفرا لله العظيم، وصلى الله تعالىٰ علىٰ خير خلقه محمدوعلىٰ آله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحمين ـ

محمدزید مظاهری ندوی استاد حدیث دارالعلوم ندوة العلمها <sup>یک</sup>صنو کیم ربیج الاول ص۲۳<u>۳ می</u>

#### علماءكرام كى ذمهار يوں سے تعلق

مفکراسلام مولا ناسیدا بوالحس علی ندوی کی تقریروں کے چندا قتباسات

علماء کرام ومشائخ کی ضرورت واہمیت اوران کی ذمہ داریوں کے تعلق سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحس علی ندوئ کی تقریر کے چندا قتباسات کو قتل کر کے ایپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔

حضرت مولا نُا نے علماء کرام کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے جوعلماء کے لئے بہت مناسب ہے فرماتے ہیں:

(۱)''یہ کانسٹبل جو (چوراہوں پر) ٹریفک کنٹرول کرتا ہے ، یہ اگر اپنی جگہ چھوڑ دے ، اور پانی پلانے گئے ، راستہ بتانے گئے تو سوار یوں میں ٹکر ہوجائے ، بیسیوں حوادث پیش آئیں، حالانکہ وہ کار خیر کرر ہاہے ، بہت تواب کا کام کرتا ہے ، بیاسے کو پانی پلاتا ہے ، دورتک جاتا ہے راستہ بتانے کے لئے ، کین وہ مستوجب تعزیر (یعنی سزا کا مستحق) ہوگا کہ اس نے اپنااصلی کام چھوڑ دیا ، ڈیوٹی حچھوڑ دیا ہے

احقرعرض کرتا ہے اس مثال کی روشی میں اہل علم حضرات کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے امت کا جائزہ لینا چاہئے اور جہاں بھی کہیں غلط کام ، یا کسی نوع کے منکر کا ارتکاب ہور ہا ہو، یا جہاں کہیں دینی کام راہ اعتدال سے ہٹا ہوا ہو، اور امت کے کسی حلقہ میں غلوا ور افراط یا تفریط میں ابتلا ہواس کی طرف توجہ اور تنبیہ کریں اور پوری تحقیق کے بعدا پنی حیثیت واستطاعت کے مطابق اصلاح کی بھر پورکوشش کریں ، یہ مسب کا منصی فریضہ اور حدیث من دای من کے مند کے را فلیغیرہ بیدہ، فان لم سب کا منصی فریضہ اور حدیث من دای من کے م

<u>ا</u> تحفه کشمیر*ط ۱۷* 

حضرت مولاناً فرماتے ہیں:

(۲) "الله کے یہاں سوال ہوگا کہ تم نے پڑھا تھا، تم کفر واسلام کا فرق جانے تھے، اور تم حلال وحرام کا فرق جانے تھے، اور تم حلال وحرام کا فرق جانے تھے، تم سنت و بدعت کا فرق جانے تھے کیکن تم نے نہیں ٹو کا، نہ کہیں روکا، نہ کہیں تم نے اشارہ کیا نہ تم نے کہیں بیاغ کی، اس کا جواب دو؟ ۔'' تم نے کس لئے پڑھا تھا؟ کیوں سات برس آٹھ برس لگائے تھے دارالعلوم دیو بند میں، مظاہر العلوم میں یا ندوۃ العلماء میں؟

خداکے یہاں جواب دیناہوگا کہ جو کچھ پڑھا تھااس کا ہم نے کیاحق ادا کیا؟ حدیثوں میں صاف صاف آتا ہے کہ اللہ تعالی پوچھےگا کہ ہم نے تہمیں رزق دیا تھااس کا کیاحق ادا کیا؟ ہم نے تہمیں دین کی سمجھ دی تھی اس کا کیا حق ادا کیا، زندگی دی اس کا کیا حق ادا کیا؟ (علم دیا تھااس کا کیاحق ادا کیا؟) لے

(۳) دیکھے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد قرآن مجید میں جہال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ تین جگہ قرآن مجید میں آئی ہیں (ھُوالَّذِی بَعَثَ فِی الْاُمِّیِینَ رَسُولًا مِّنَهُمُ یَتُلُوا عَلَیْهِمُ آیاتِه وَیُزَکِّیْهِمُ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکُمةَ وَاِنُ رَسُولًا مِّنَهُمُ یَتُلُوا عَلَیْهِمُ آیاتِه وَیُزَکِّیْهِمُ ویُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکُمةَ وَاِنُ کَانُو اَمِنُ قَبُلُ لَفِی صَلالً مُّبِینَ ) رسالت کے جوفرائض ہیں وہ کیا کیا ہیں سب کانو اللہ کی آیتیں پڑھ کرسانا (یَتُلُو عَلَیْهِمُ آیاتِهِ وَیُزَکِیْهِمُ) اوران کا تزکیہ فرما تا ہے بعنی ان کے نفول کو دھوتا ہے اور صاف کرتا ہے جیسے برتن صاف کیا جا تا ہے، ما نجھا جا تا ہے بیتز کیہ بھی ضروری ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ما نجھا جا تا ہے بیتز کیہ بھی ضروری ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان کی مکاریوں سے واقف ہیں ان کی کتابیں دیکھنا چا ہے اور وہاں سے اپنے مرض اور جوامت کے مربی ہیں اور جونفوں کی بیاریوں سے اور شیطان کی مکاریوں سے واقف ہیں ان کی کتابیں دیکھنا چا ہے اور وہاں سے اپنے مرض کی شخص کرنی چا ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے بیمرض تو مجھ ہیں موجود ہے، حسد میر ہے کی تخص کرنی چا ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے بیمرض تو مجھ ہیں موجود ہے، حسد میر ہے کی تشخیص کرنی چا ہے کہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے بیمرض تو مجھ ہیں موجود ہے، حسد میر ہے

ل ملت اسلاميه كامقام وبيغام ص٢١٣

اندرہے،مال کی محبت تو بہت حدسے بڑھ گئ ہے، یہ تو میرائی حال بیان کیا جارہا ہے۔ امراض نفسانی کو دیکھنا جاہئے اور جو کتابیں بزرگان دین نے تزکیہ کے موضوع پرتحریر کی ہیںان کا مطالعہ کرنا جاہئے۔

اوراس کے لئے بزرگان دین کی کتابیں جن میں انہوں نے بیاری پر ہاتھ رکھ دیا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر طبیب اس عضویر ہاتھ رکھ دے کہ یہاں تمہاری تکلیف ہے، یا نبض پر ہاتھ رکھ کرکے کہد ہے کتم میں فلاں مرض ہے،ایسے لوگ گذرے ہیں اب بھی ہوں گے،ایسے ہی جن لوگوں نے امام غزالیؓ سے لے کرامام حسن بصریؓ اورامام غزالیؓ سے لے کر اور حضرت حکیم الامت مولا نا انثرف علی صاحب تھانو کی اور دوسرے اس وقت کے بزرگوں تک جن لوگوں نے امراض نفسانی کی تحدید کی ہےان کوشناحت کیا ہےاوران کو تعین کیا ہےان کی کتابیں (دیکھیں)اوران چیزوں کاعلاج کریں لے (4) اصلاح اخلاق ومعاملات کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کے اخلاق ومعاملات بہت بگڑرہے ہیں اس کوبھی درست کرنے کی کوشش کریں گے،معاملات بھی ٹھیک ہوں اخلاق بھی صحیح ہوں ، اللہ تعالیٰ ذمہ داریوں کو اداکرنے کی تو فیق عطافر مائے ہے (۵)ہم لوگ معاشرہ کی بھی اصلاح کی فکر کریں، تبلیغ کے منافی بات نہیں ہے تبلیغ میں شامل ہے،تو نمبروہی رہیں گےاوران کی ترتیب وہی رہے گی ،ان کی اہمیت وہی رہے گی ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گالیکن اس کی تشریح اور جواس کا پھیلا ؤہے۔(اس کے دائر ہیں اصلاح معاشرہ، اصلاح معاملات، اصلاح منکرات سب آجاتے ہیں )۔ اینی زندگی گذارنے کے لئے معاشرت اخلاق ،معاملات سب کو درست سيجيحُ ،ان اعلیٰ اخلاق کو د کيچه کرغيرمسلموں کواسلام کی طرف کشش ہوگی اوراسلام ميں داخل ہوں گےاوراللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی ، میں اتنا کہنا جا ہتا ہوں خاص طور پر ل ملت اسلاميه كامقام و پيغام ص ١٩١٥ و ١٩ ملت اسلاميه كامقام و پيغام ص ١٦٥ ان لوگوں سے جو جماعتوں میں شامل ہیں اور کام کرتے ہیں ان کو پورے طور پر ذمہ داری سمجھ لینا چاہئے تو نمبرا پنی جگہ پر ، نمبر وہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرنی چاہئے اور اپنے اخلاق ، اصلاح معاشرہ کا کام بھی کرنا چاہئے ۔ اِللہ علیم کی فکر کرنی چاہئے ہے ۔ ریلوے لائن پر ایک جھوٹی گاڑی چلا کرتی تھی (اور غالبًا اب بھی چلتی ہے) جس کوٹرالی کہتے ہیں ، لوگ اس کوٹھلتے تھے پھر اس پر بیٹھ جاتے تھے اور وہ چلتی اور پھسلتی رہتی تھی ، جب وہ رکنے گئی تھی تو پھر از کر دھکا دیتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اس سے لائن کامعا کنے ہوتا تھا، اس امت کی گاڑی کو پھی اسی طرح سمجھے اور اس کوٹھلنے والے اس امت کی ماڑی کو پھی اسی طرح سمجھے اور اس کوٹھلنے والے اس امت کے علماء اور مشائخ اور مجد د ہیں ہے اس کوٹھلنے اور پر بین کی اس کوٹھلنے اور پر بین کے اس کوٹھلنے اور پر بین کی اس کو چلاتے ہی رہتے ہیں گاڑی خود چلے گی اپنے بہوں پر ایکن اس کوٹھلنے اور پر بین کا اس کو چلاتے ہی رہتے ہیں گاڑی خود چلے گی اپنے بہوں پر ایکن اس کوٹھلنے اور پھلنے اور کے لئے زندہ انسانوں کی ضرورت ہے۔

سب سے بڑی ضرورت ہیہ کہ ایسے علماء ملک میں رہیں کہ وہ نے مسائل سمجھ سکیں اور فقہ اور فقہ اور فقہ اور فقہ کی مدد سے رہنمائی کر سکیں ،اس لئے جہاں اور چیزوں کی ضرورت ہے وہاں ایک بڑی ضرورت ہیہ ہے کہ ایسے تبھر علماء پیدا ہوں ، جیسے مفتی محمد شفیع صاحب بنوری ہے۔
مولا ناظفر احمد صاحب عثمانی ، مولا نامحمد یوسف صاحب بنوری ہے۔

سب سے ضروری بات میہ ہے کہ عقیدہ درست اور پختہ کیا جائے اوراس بات کا اقرار اور اس پرایمان ہو کہ اللہ کے سواکسی کے ہاتھ میں جلانے مارنے صحت اور شفاء دینے ،اولا دریئے روزی دینے اور قسمت اچھی بری کرنے کا اختیار نہیں ہے اوراس کے سواکوئی بندگی کا مستحق نہیں ۔۔۔۔اس کے لئے جولوگ اردو پڑھ سکتے ہیں وہ۔۔۔علماء حق خصوصاً مولا ناا شرف علی تھا نوگ وغیرہ کی کتابیں اور رسائل پڑھیں۔ سے

ل ملت اسلاميكامقام وبيغام ١٨١ ع خطبات على ميان ٩٢ ج١ س سلاسل اربع ١٠

# مولاناانشرف على تقانوي كى تصنيفات وتعليمات كى اہميت حضرت مولانا محمدالياس صاحب كاند هلوي كى نظر ميں

حضرت مولا نامحدالیاس صاحب ارشادفر ماتے ہیں:

''حضرت مولا ناتھانو گُ نے بہت بڑا کام کیا ہے،بس میرادل بیچا ہتا ہے کہ تعلیم توان کی ہواور طریقہ بلیغ میراہو کہان کی تعلیم عام ہوجائے گی۔

نیزارشادفر ماتے ہیں:

میمضمون آج کل پھیلا یا جائے کہ حضرت تھانو کی سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کے ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت تھانو کی گی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلی اور محکم ذریعہ بیے کہ حضرت تھانو کی گی تعلیماتِ حقہ اور مدایات پراستقامت کی جائے اور ان کوزیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے ۔ ا

نیز تبلیغی کارکنوں کے لئے ایک مکتوب میں جو پندرہ ہدایتوں پر شمتل ہے اس کی ہدایت نمبر ۸و۹ میں تحریفر ماتے ہیں:

'' حضرت تھانویؓ کے لئے ایصال تواب کا بہت اہتمام کیاجائے ہرطرح کی خیر سے ان کو تواب پہنچایا جائے سرطرت تھانویؓ سے منتفع ہونے کے لئے ضروری ہے کہان کی محبت ہواوران کی کتابوں کے مطالعہ سے منتفع ہواجائے،ان کی کتابوں کے مطالعہ سے علم آ وے گا،اوران کے آ دمیوں سے عمل' یں

ل ملفوظات حضرت مولانا محمد البياس صاحب مختصراً ص ۵۸ و ۹۲ ملفوظ نمبر ۵۵ و ۵۵ ٢ م كاتيب حضرت مولانا شاه محمد البياس صاحب ش ١٣٧ و ١٣٨ مطبوعه دبلي بالله الخراج

#### مقدمة الكتاب

اسباب واعمال اورتدبير وتؤكل كاشرعي درجه

اسباب واشياء کی اہمیت قر آن وحدیث کی روشنی میں

چنانچهارشادہے:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (بقره)

(ترجمه) الله تعالى نے آدم عليه السلام كوتمام اشياء كے نام سكھلائے۔ تفسيرابن كثير وجلالين وغيرہ ميں ہے:

عن ابن عباس وعلم آدم الاسماء كلها، قال: علم اسم الصحفة والقِدر؟ قال نعم حتى الفسوة والفسية وعلّمه اسم كل دابة وكل طيروكل شي \_ ل

لیخی اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیالے، ہانڈی، ری کی کے اساء سکھادیئے تھے، نیز جانور، پرندے اور تمام چیز ول کے نام سے متعارف کرادیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معمولی اسباب واشیاء کے خواص اور ان کے ناموں کی بھی آپ کو تعلیم دی گئی تھی۔

لے ابن کثیرص۳ے جا

علمائے اہل سنت والجماعت کے مسلک اور عقیدے میں بیہ بات شامل ہے کہ اشیاء واسباب کے خواص و حقائق ہیں جو ثابت اور برحق ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علام نسفی این کتاب شرح عقائد میں تحریفر ماتے ہیں:

"حقائق الأشياء ثابتة" يعنى اشياء كنواص ثابت بيرل

لعنی بیر کہنا صحیح نہیں کہاشیاءواسباب میں کوئی تا خیر نہیں،اصل تا خیراللہ بس اللہ

کے امراوراعمال میں ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک اشیاء واسباب کے خواص

اوران کی تا خیرات ہیں جواللہ نے رکھی ہیں۔

ید نیادارالاسباب ہے،اللہ تعالی نے اس عالم میں اشیاءواسباب کو پیدافر ماکر نفع ونقصان کو انہیں اسباب سے متعلق اور وابستہ کررکھا ہے اور انہیں اسباب کو اختیار کرنے کا مکلّف بھی بنایا ہے، البتہ اس کے حدود وقیوداور شرائط، یعنی جائز ناجائز اسباب کی تفصیل انبیاء کیہم السلام کے واسطے سے بیان فرمادی اور جائز اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، ناجائز اسباب کے اختیار سے منع فرمادیا۔

هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَافِي الْآرُضِ جَمِيعًا \_ (بقره)

(ترجمہ)وہ ذات پاک ایسی ہے کہ جس نے پیدا کیاتمہارے فائدے کے لئے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہےسب کاسب (بیان القرآن)

وَهُوَالَّذِى سَخَّرَ الْبَحُرَ لِتَاكُلُو امِنْهُ لَحُمًّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُو جُوُامِنُهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهُ وَلِتَبْتَغُوا مِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُون \_ (سورهُ لِي ١٢)

(ترجمہ)اوروہ ایسا ہے کہ اس نے دریا کو سخر کیا تا کہ اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے گہنا (زیور) نکالوجس کوتم پہنتے ہو اور تو کشتیوں کو

لے نبراس شرح شرح عقا ئدص ۲۵

د کیمتا ہے کہ وہ پانی چیرتی ہوئی چلی جارہی ہیں اور تا کہتم اس کی یعنی خدا کی روزی تلاش کرواور تا کہتم شکر کرو۔

وَإِنَّ لَكُمُ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبُرَة نُسُقِيُكُمُ مِمَّافِى بُطُونِهَا وَلَكُمُ فِيُهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَّمِنُهَا تَاكُلُونَ ـ (الْمَوْمَوْن بِ١٨)

اورتمہارے لئے جانورول میں غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کوان کے پیٹے کی چیز لینی دودھ پینے کو دیتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيْهَا دِفُّ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَاكُلُوُنَ (الْحُلْپِ١١) اوراسی نے چو پایوں کو بنایاان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اوران میں سے کھاتے ہو۔

ان آیتوں میں اللہ تبارک وتعالی نے مختلف قتم کے اشیاء واسباب اور ان کے منافع وخواص کا تذکرہ بطورا حسان کے فرمایا ہے اور ساتھ ہی ان منافع سے فائدہ اٹھانے اور شکرا داکرنے کی بھی ترغیب دی ہے۔

الله تعالى نے تمام اشیاء کے منافع اوران کے خواص کو

#### اسباب سے مربوط کررکھا ہے

حضرت مولانامفتی محمد شفیع صاحب آیت ' اَکُم تَسرَالِی رَبِّک کَیْفَ مَدَّالظِّلُ '' کَیْفَسیر کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

حق تعالی نے اپنی حکمت کا ملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جب وہ اسباب موجودہ ہوتے ہیں تو یہ چزیں موجود ہوجاتی ہیں ، جب نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی نہیں رہتیں ، اسباب قوی یازیادہ ہوتے ہیں تو ان کے مسببات کا وجود قوی اور زیادہ ہوجا تا ہے ، وہ کمزوریا کم ہوجاتے ہیں ، غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور ہوتے ہیں تو مسببات بھی کمزوریا کم ہوجاتے ہیں ، غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پائی اور ہوا کو بنار کھا ہے ، روشنی کا سبب آفتا ہی اہتا ہو بنار کھا ہے ، بارش کا سبب بادل اور ہوا کو بنا رکھا ہے ، روشنی کا سبب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اسباب ہیں ) اور ان اسباب اور ان پر مرتب ہونے والے اثر ات میں ایسامت کی نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزار وں سال سے بغیر کسی ادنی فرق کے چل رہے ہیں ۔۔۔۔۔ جب سے دنیا وجود میں آئی (یہ آفی ایپ فرق کے چل رہے ہیں ،حساب لگا کر میں اب بیار میں ،حساب لگا کر میں اب بیار بیار سال بعد تک کی چیزوں کا وقت بتلایا جا سکتا ہے ۔ ا

# الله تعالى نے اپنے بندوں كواسباب اختيار كرنے كاحكم دياہے

اسباب دنیویہ ہی کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کواسباب اختیار کرنے کا حکم دیاہے چنانچے ارشادہے:

فَاذَاقُصْ الصَّلُواةَ فَانَتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابُتَغُو امِنُ فَضُلِ الله، وَالْمَحُونَ الله عَلَيْكُمُ تُفُلِحُونَ. (الجمعة ١٨)

پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کواجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرواورخدا کی روزی تلاش کرو۔ (بیان القرآن)

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں:

ويقول اذافر غتم من الصلوة فانتشروفي الارض للتجارة والتصرف في حوائجكم (قرطبي ص الاجمرا)

ل معارف القرآن ص ١٥٠٠ ٣٠ سوره فرقان پ١٩

یعنی حق تعالی فرما تاہے جبتم نماز جمعہ سے فارغ ہوجاؤ توز مین میں تجارت کی غرض سے اوراپی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے پھیل جاؤ۔

علامهابن کثیراس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مطلب ہیہ کہ نماز کے بعداب اللہ کے فضل یعنی رزق کو تلاش کرو، چنانچہ حضرت عراک ابن مالک معجد کی نماز سے فارغ ہوکر مسجد کے درواز ہ پر کھڑے ہوکر بیدعا کرتے کہ:

اےاللہ میں آپ کے فرمان کے مطابق نماز کے بعدرزق کی تلاش میں نکل پڑالہذا مجھے اپنے فضل سے رزق دیجئے ،آپ بہتر رزق دینے وابلے ہیں۔

ابن کثیر سلف سے قل فر ماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو شخص بعد جمعہ بیج وشراء لینی تجارت کرتا ہے اللہ تعالی اس کوستر مرتبہ برکت عطا فر ما تا ہے۔

من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلواة بارك الله سبعين مرة يقول الله تعالىٰ فاذافضيت الصلواة الخ.

آ گے فرماتے ہیں کہ وَاذْ کُرُوُاللّٰهَ کَثِیُّواً لَّعَلَّکُمُ تُفُلِحُوُنَ. کامطلب یہ ہے کہ بیج وشراء میں اتنے منہمک نہ ہوجاؤ کہ اللّٰد کو بھول جاؤ، بلکہ بیج شراءاورلین دین کے درمیان بھی اللّٰدکوخوب یا دکرتے رہا کرو۔

وَاذُكُرُوُاللَّهَ كَثِينَرً الَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَاى حال بيعكم وشرائكم، وأخذكم واغطائكم اذكروالله ذكراً كثيراً (ابن كثير ص٣٦٧ج؟) حضرت مولانا مفتى مُحَدَّ شَيْع صاحبٌ ان آيات كى تفير كرتے ہوئے تحرير فرماتے ہیں:

اذان جمعہ کے بعد بھے وشراء وغیرہ کے تمام دنیوی امور کوممنوع کردیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد تجارتی کار وباراورا پنااپنارز ق حاصل کرنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ وَاذُكُرُ او اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ.

لیعنی نماز جعہ سے فارغ ہوکرکسبِ معاش تجارت وغیرہ میں لگو، مگر کفار کی طرح خدا سے غافل ہوکر نہ لگو، عین خرید وفروخت اور مزدوری کے وقت بھی اللہ کی یا دجاری رکھو۔ لے

اسباب د نیویه ہی کالحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اپنے نبیوں اور رسولوں اور تمام ایمان والوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا چنانچہ ارشاد ہے:

يااَيُّهَاالَّذِيُنَ آمَنُوُا كُلُوا مِنُ طَيِّباتِ مَارَزَقُناكُمُ وَاشُكُرُولِلَّهِ اِنْ كُنْتُمُ اِيَّاهُ تَعُبُدُونَ ـ (سوره بقره پ٢)

ترجمہ)اے ایمان والو!جو پاک چیزیں ہم نےتم کومرحت فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ،اور حق تعالیٰ کاشکر کرو،اگرتم اس کے عبادت کرتے ہو۔

اورارشادفرمایا:

یَاایُّهَاالرُّسُلُ کُلُوُ مِنَ الطَّیِبَاتِ وَاعْمَلُوُ صَالِحًا (سورہ مومنون پ۱۸) (ترجمہ)ائیغبرو! (اورتہاری امتیں) نفیس چیز کھا وَاور نیک کام کرو۔ چنانچہ انبیاء علیہم السلام کاعمل بھی اسی کے مطابق رہا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

## انبياء يبهم السلام اوراسباب ِمعاش

حضرت مقداد بن معدی کرب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے اچھانہیں کھایا کہ اپنی دستکاری سے کھائے ، الله تعالیٰ کے پیغمبر داؤدعلیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے۔ (بخاری شریف)

لِ معارف القرآن ص ٢٨٣ ج ٨سوره جمعه پ ٢٨

اوروه دستكارى زره بنانا ہے جساكة رآن پاك ميں آيا ہے، وَعَلَّمُنَا هُ صَنْعَةَ لَبُوْسِ لَّكُمُ!

عتبہ بن النذ رسے روایت ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کو آٹھ یادس برس کے لئے نوکرر کھ دیا تھا، شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بی

حضرت ابوہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کونہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، صحابہ نے عرض کیا اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں کچھ قیراطوں پر چرایا کرتا تھا۔ سے

ھیم الامت حضرت مولاناا شرف علی صاحب تھانو کی ارشاد فرماتے ہیں:
حق تعالی نے بعض انبیاء علیہم السلام کوعلوم ذرائع کسب ( یعنی معاش کے علوم ) بھی عطا فرمائے تھے، جیسے داؤ دعلیہ السلام کوزرہ بنانا سکھلایا اور ان کے ہاتھوں میں لو ہے کوموم بنادیا، اور بھی اس قسم کے کمائی کے طریقے انبیاء یکہم السلام کوعطا فرمائے گئے چنانچے ذکریاعلیہ السلام نجار ( بڑھئی ) تھے ہے

معرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خيراً له من أن يسال رجلا يعطِيعه أو يمنعه '\_3

تم میں سے کوئی شخص لکڑی کا گھراپی پیٹھ پرلاد کرلائے اوراس کو بیچے بیاس کے لئے

ل حياة المسلمين ص ١٩٠٠ م احمد وابن ماجه، حياة المسلمين ص ١٩١ مس بخارى شريف، حياة المسلمين ١٩٠ م. علوالعباد، ملحقة حقوق وفرائض ص ١٦٥ هي مسلم شريف كتاب الزكاة " باب النهى عن المسئلة " ص ٦٢ ج٢ اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، پہنیں وہ اس کودے یا نہ دے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے رسول
الله سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ما نگنے آیا آپ نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اورا یک
پیالہ پانی پینے کا مذکا کراس کو نیلام کر کے اس کی قیت میں سے پچھانا جی اور کلہاڑی خرید
کراس کودے کر فرمایا کہ جا و اور لکڑیاں کاٹ کر بیچو، پھر فرمایا یہ تمہارے لئے اس سے
بہتر ہے کہ ما نگنے کا کام قیامت کے دن تمہارے چہرہ پر ذلت کا ایک داغ ہو کر ظاہر ہو لے
مقدمہ کا فیصلہ فرمایا تو ہار نے والا کہنے لگا حسنہے اللّٰہ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْل ، مطلب بیہ کہ
خدا کی مرضی میری قسمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کونالیسند فرماتا خدا کی مرضی میری قسمت ہے کہ خیہارے اللہ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْل ( یعنی خدا کی مرضی
میری قسمت ہے۔
میری قسمت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود بنی نضیر کے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ مسلل کا دے دیتے تھے اور جو بچتا اس کوہتھیا راور گھوڑ وں لینی جہاد کے سامان میں لگادیتے ہے۔
لگادیتے ہے۔
لگادیتے ہے۔

قال القاضي فيه جوازادخار قوت نفسه وفيه أن الادخار لا يقدح في التوكل كذافي شرح الأبي والنووي ٢٠٠٠

مٰدکورہ بالا آیات قر آنیہ واحادیث نبویہ اور سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے

\_ ابودا وَدشریف،این ماجه، حیوة المسلمین ۱۹۲۰ می ابودا وَدشریف، حیوة المسلمین مع بخاری ومسلم، حیات المسلمین ۱۹۳ میم فتحالمهم ص ۲۷ج۹

واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، اور اس عالم اسباب میں رہتے ہوئے اسباب اختیار کرنا ہی انبیاء کیہم السلام کی سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اور اپنی امت کو بھی آپ نے اسی بات کی تعلیم دی ہے، اس سے اسباب اختیار کرنے کی اہمیت وفضیلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے امت کو اسباب سے جوڑ ااور اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ اسباب دنیو میحض امتحان کے لئے نہیں بیاسباب ظاہرہ صرف غیروں کے لئے نہیں ، اللہ کے نیک بندوں اور امت محمد یہ (علی صاحبہا الصلوة والسلام ) کے لئے بھی ہیں۔

#### نهایت ضروری تنبیه

دنیا کے کا کناتی نظام اور ظاہری اسباب کے خلاف جن واقعات کا صدور اور جن اعمال کے برکات کا ظہور ہوجس کو اللہ تعالیٰ کی نصر ت اور غیبی مدد سے تعبیر کیا جاتا ہے اگر نبی کی طرف سے ہوتواس کو مجرہ کہتے ہیں اور تنبع شریعت امتی کی طرف سے ہوتواس کو کرامت کہتے ہیں ، اہلسنت والجماعت کا مسلک ہے ''کر امات الاولیاء حسق ''ہرز مانہ میں تنبع شریعت ہزاروں امتیوں کی طرف سے خرق عادت کے طور پر دنیا کے کا کناتی نظام اور ظاہری اسباب کے خلاف بہت سے ایسے واقعات ظاہر ہوسکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں جن کو غیبی نصرت اور کرامت کہا جاتا ہے ، کین اس کی وجہ سے ظاہری اسباب اختیار کرنے کی اہمیت کم نہیں ہوتی اور نہ ہی ہے کہا جاسکتا ہو کہ وہ سے طاہری اسباب فیروں کے لئے ہیں ، ہمارے مسائل اور مشکلات تو اعمال سے کلے ہوں ہوں گے ، اور ہیا ہرے الئے ہی ہی ہیا اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اور اطمینان کے لئے ہیں ، اور اسباب اختیار کرنے اسباب اختیار کرنے میں غلو کا شکار

تونہیں ہوتے یا حلال وحرام اور جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر ہرفتم کے اسباب اختیار کرنے لگیں اور اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کرسب کچھاسی کو سمجھنے لگیں،اس معنی کریداسباب ظاہرہ بے شک امتحان کے لئے بھی ہیں۔

اس کی واضح دلیل ہے ہے کہ دنیا کے کا تناتی نظام اور ظاہری اسباب کے خلاف واقعات ظاہر ہونا جس کوحق تعالیٰ کی غیبی نفر ت اور شریعت کی اصطلاح میں کرامت کہا جا تا ہے، یہ غیراختیاری امر ہے، کیونکہ پوری امت کا متفقہ فیصلہ اور اہلسنت والجماعت کا مسلک ہے ہے کہ امت سے کرامات کا صدر وبرحق ہے اور وہ غیراختیاری امر ہے، یعنی کرامت کا صدور بندول کے اختیار اور بس میں نہیں ہے کہ جب چاہیں اس کا ظہور ہوجائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول کو اختیاری امور کا مکلف بنایا ہے، غیراختیاری امور کے بندے مکلف ہی نہیں لایک کیلف الله نفسیًا الله وسعت اور بس میں ہوں، اور ظاہر اپنے بندول کو انہی چیز ول کا مکلف بتایا ہے جوان کی وسعت اور بس میں ہوں، اور ظاہر بات ہے کہ امتی کے لئے کرامت اور نبی کے لئے مجز ہ اختیاری امر نہیں کہ جب چاہیں بات ہے کہ امتی کے لئے کرامت اور نبی کے لئے مجز ہ اختیاری امر نہیں کہ جب چاہیں بات ہے کہ امتی کے لئے کرامت اور نبی کے لئے مجز ہ اختیاری امر نہیں کہ جب چاہیں بات ہے کہ البنداوہ اس کے مکلف نہیں ہو سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے بندوں کوایسے ہی امور کا مکلّف بنایا ہے جوان کے اختیار اور بس میں ہوں یعنی اسباب ظاہرہ اختیار کرنے کا خواہ اس پر نتیجہ کچھ بھی مرتب ہو۔

یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ خرق عادت کے طور پر جو چیز ظاہر ہوجائے اور کرامت کے جو واقعات صادر ہوجائیں ان کی وجہ سے اسباب کی اہمیت کو کم سمجھا جائے اور یہ بھے لیا جائے کہ ہمارے مسائل اعمال سے حل ہوں گے اسباب سے نہیں ، اچھی طرح سمجھ لیجئے! دنیا کے کا ئناتی نظام کے خلاف واقعات کا ہونا کرامت ہے اور کرامت غیر اختیاری امور کے ہم مکلّف نہیں بنائے گئے البتہ ظاہری اسباب جو بندوں کے اختیار میں ہیں بندے اسی کے مکلّف ہیں اور شریعت نے انہیں اسباب جو بندوں کے اختیار میں ہیں بندے اسی کے مکلّف ہیں اور شریعت نے انہیں

اسباب کے تعلق سے تفصیلات بیان کی ہیں کہ بیاسباب جائز ہیں بینا جائز، شریعت میں کرامت مطلوب نہیں، اسباب کا اختیار کرنا مطلوب ہے، یہ ہے شریعت اور قرآن وحدیث کی تعلیم، جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

# ظاہری اسباب کی اہمیت قر آن کی روشنی میں

الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

وَإِذَاكُنُتَ فِيهِمُ فَاقَمَتَ لَهُمُ الصَّلواة فَلْتَقُمُ طَائِفَةٌ مِّنَهُمُ مَعَكَ وَلَيَاخُذُوا اَسُلِحَتَهُمُ الى قوله تعالىٰ .... فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيلَةً وَّاحِدَة ـ وَلْيَاخُذُوا اَسُلِحَتَهُمُ الى قوله تعالىٰ .... فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيلَةً وَّاحِدَة ـ وَلْيَاخُدُوا اَسُلِحَتَهُمُ الى قوله تعالىٰ .... فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَيلَةً وَّاحِدَة ـ وَلَيَاخُدُوا اَسُلِحَتَهُمُ الى قوله تعالىٰ ....

(ترجمہ)اور جب آپان میں تشریف رکھئے پھر آپان کونماز پڑھانا چاہیں تو لوگوں کو چاہئے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوجا ئیں ،اور وہ لوگ ہتھیار لے لیں ،پھر بیلوگ جب سجدہ کر چکیں تو بیلوگ تہمارے پیچھے ہوجا ئیں اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی آجائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں ،اور بیہ لوگ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں ،کافرلوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگرتم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہوجاؤ تو تم پرایک بارگی حملہ کر بیٹھیں۔

(بیان القرآن)

غور کرنے کی بات ہے کہ مجاہدین صحابہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکلے ہوئے ہیں، جہاد کا خاص موقع ہے، نماز جیسی اہم عبادت ہے، رئیس المتوکلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے، دعاء وابتہال کا خاص موقع ہے، صحابہ جیسے متوکل اور مخلص کامل الایمان کی جماعت کا ساتھ ہے، اس کے بعد بھی حکم یہ ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ نماز نہ پڑھیں بلکہ دو جماعتیں کر کے ایک جماعت ایک رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کے ساتھ نمازاداکرے،اوراس وقت دوسری جماعت دشمنوں کے مقابلہ کے لئے کمریستہ رہے، پھر دوسری جماعت اسی طرح نمازاداکرے،اورعین نمازی ادائیگی کے وقت بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیا ربھی ساتھ ضرور لئے رہیں،اورخود ہی اللہ تعالیٰ ان باتوں کا حکم دے رہا ہے جوآج تک مشروع اور باقی ہے، بیسب پچھ مادی اور ظاہری اسباب کے خاطر نہیں تو اور کیوں کرہے؟ ایک جماعت کا نماز پڑھنا اور دوسری جماعت کا نماز پڑھنا اور دوسری جماعت کا نماز پڑھنا اور دوسری جماعت کا نماز سے صلوق میں بھی ہتھیار کئے رہنا بلا شبہ ظاہری اسباب اختیار کرنے کی واضح دلیل ہے۔

حضرت امام غزالی فرماتے ہیں:

قال تعالى "خُدُواً إِسِلَام "وقال سبحانه" وقال في كيفية صلاة النحوف "وَلَيَاخُدُوااسَلِح تَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمُ مِنُ قُوَّةٍ" وقال سبحانه "وَاعِدُواالَهُمُ مَااسْتَطَعْتُمُ مِنُ قُوَّةٍ" وقال تعالى لموسى عليه السلام "فَاسُرِ بِعِبَادِى لَيُلاً" ... واختفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار اختفاء عن اعين الاعداء دفعاً للضرر، واخذالسلاح في الصلاة ... ولكن اخذالسلاح سبب مظنون، وقدبينا ان المظنون كالمقطوع، وانما الموهوم هوالذي يقتضى التوكل تركه وان المظنون كالمقطوع، وانما الموهوم هوالذي يقتضى التوكل تركه والله الموهوم هوالذي يقتضى التوكل تركه والمات وحديث كي روشي مين متعدد مثالول كذريع الله الموهوم في المات وحديث كي روشي مين متعدد مثالول كذريع خلاف نهيل هو تعالى في المناق المولود والله كي وقت بهي تقول كي المات المولود كي الماتي المولود كي الماتي المولود كي الماتي المولود كي الماتي المولود كي المات المولود كي المات المولود كي كي مقالم المولود كي كولود كولو

ل احياء العلوم ص١٥٦ جهمطبوعه بني

کا حکم دیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم کا غار میں چھپے رہنا تا کہ دشمن کی نگاہوں سے خفی رہیں یہ بھی دفع ضرر کے لئے حفاظتی تدبیر کے درجہ میں تھا، اسی طرح نماز کی حالت میں ہتھیار لئے رہنے کا حکم بھی حفاظتی تدبیر کے درجہ میں ہے، اگر چیہ تھیار کو لینا بظاہر سبب مظنون ( یعنی اسباب ظنیہ کے درجہ میں ہے ) لیکن بہت سے اسباب ظنیہ بھی اسباب قطعیہ کا درجہ رکھتے ہیں ،صرف اسباب وہمیہ کا ترک تو کل کا مقتصیٰ ہے، یعنی ایسے اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے منافی ہے جن کو اسباب وہمیہ کہا جاتا ہے ( جس کی تفصیل اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے منافی ہے جن کو اسباب وہمیہ کہا جاتا ہے ( جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے )۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ظاہری اسباب کا شریعت میں کیا درجہ اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور حق تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے۔

بلکہ رسول الد صلی الد علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ جن موقعوں میں ظاہری اسباب پور سے طور پرنہیں پائے جاتے تھے تو جس قد راور جس حد تک آپ کے لئے اسباب سے قریب ہونا اور اس کو اختیار کرنا آپ کے باس سے استعنا واعراض نہیں فر مایا بلکہ ممکن حد تک ہی آپ کے بس میں تھا آپ نے اس سے استعنا واعراض نہیں فر مایا بلکہ ممکن حد تک ہی آپ نے ان اسباب کو اختیار فر مایا ،غز وہ بدر غز وہ خندق وغیرہ کے متعدد واقعات اس کی واضح دلییں ہیں۔

عیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانو کُ فرماتے ہیں:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پیتہ چلتا
ہے کہ مجزات میں بھی جو کہ بالکل خرق عادت کے ظہور میں آتے ہیں ( یعنی بظاہر کا کناتی نظام کے خلاف ہوتے ہیں ) ان میں بھی تدبیر اور اسباب کی صورت کو کھوظ رکھا گیا ہے، چنانچ چھزت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو

فرمایا تھا کہ ہانڈی چولھے پر سے مت اتارنا پھراس میں آکر آب دہن (لعاب مبارک) ملادیا اوروہ چندآ دی کی خوراک شکر کے شکر کوکافی ہوگئی۔

بطورتمونہ کے احادیث مبارکہ اور سیر ت طیبہ(علی صاحبہا الصلوة والسلام) سے صرف چند مثالیں غور کر وفکر اور اطمینان کے لئے عرض کی جاتی ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب سے قرب اور اس کے اختیار کرنے کا کس قدرا ہتمام تھا۔

جتنابس میں ہواور جس قدراسباب سے قرئ بمکن ہواس کو

### اختیار کرنار سول الله سلی الله علیه وسلم کی سنت ہے

امام سلم رحمۃ اللہ علیہ نے مجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور معاذبن جبل رضی اللہ عنہا کے واسطے سے کئی قصے نقل فرمائے ہیں۔

(۱) ان میں کا ایک واقعہ ہے کہ بعض اسفار اور بعض غزوات میں پانی کی بڑی قلت ہوگئی صحابہ کالشکر ساتھ تھا، پینے اور وضو تک کے لئے پانی نہ تھا عصر کی نماز کا وقت قریب تھا، صحابہ نے پانی تلاش کیا کہیں نہ پایا، آپ نے صحابہ سے موجود پانی طلب کیا پھراس پانی میں آپ نے اپنا دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو تھم دیا کہ اس سے پانی لئی رضو کرتے رہیں، راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچ سے پانی نکل رہا تھا، تمام لوگوں نے اس پانی سے وضو کر لیا پھر بھی پانی ختم نہیں ہوا، وضو کرنے والوں کی تعداد تقریباً تین سوتھی، روایت کے خضر الفاظ ہے ہیں:

فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله

ل ملفوظات كمالات انثر فيه ملفوظ نمبرا ١٠١٣ ص١٠١

صلی الله علیه و سلم فی ذلک الاناء یده و امر الناس ان یتو ضاؤ امنه الخیل (۲)

حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کے واقعہ میں ہے کہ ایک چشمہ سے بہت تھوڑ اتھوڑ اپانی رس رہا تھار سول الله علیہ وسلم کے حکم سے وہ خضر پانی کسی برتن میں چلوسے صحابہ نے جمع کیا پھر اسی پانی سے آپ نے اپنے دست اور چہرہ مبارک کو دھویا اور وہ پانی اس چشمہ میں ڈال دیا گیا، پھر تو وہ چشمہ پھوٹ بھوٹ کر بہنے لگا، اور پانی اس قدر کشرہ وگیا کہ پور لے شکر نے اس سے سیر ابی کی اور پانی ختم نہیں ہوائے

سر ایک واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا جس کا مخضر قصہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا دیھر کھر جاکر کھانے کا مخضرانظام کیا جو صرف چندہی لوگوں کے لئے کافی ہوسکتا تھا، اور جاکر رسول اللہ صلی اللہ وعلیہ وسلم کو مرعوفر مایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں اعلان فرمادیا چلوسب لوگ جابر کے پہال دعوت ہے اور آپ نے پہنر کہلا دی کہ جب تک میں نہ آجاؤں ہانٹری چو لہے سے نہ اتاری جائے ، اور روئی نہ کہلا دی کہ جب تک میں نہ آجاؤں ہانٹری چو لہے سے نہ اتاری جائے ، اور روئی نہ تک کوئی تصرف نہ کیا جائے والی اور بلالی جائے یعنی جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک کوئی تصرف نہ کیا جائے چنانچہ آپ تشریف لائے اور لعاب مبارک اس گند سے آٹے میں لگایا اور برکت کی دعاء فرمائی، اسی طرح ہانڈی میں کیا، پھر تو اس میں ایس برکت ہوئی کہ وہ مخضر کھانا پور نے شکر کے لئے کافی ہوگیا، جن کی تعداد ایک ہزار تھی، برکت ہوئی کہ وہ مخضر الفاظ یہ ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجى فبصق فيها وبارك ثم عمد الى برمتنا فبصق فيها وبارك الخص

ا مسلم شریف عن انس ص ۲۳۵ ج ۲ مسلم شریف ۲۳۵ ج۲ سیمسلم شریف ۱۸۵ ج۲

(۴) اس طرح کا واقعہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کا کہ میں نے رسول اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابوطلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز کو بہت کمزور پایا، غالبًا آپ بہت بھو کے ہیں، کچھ کھانے کو ہوتو لاؤ، چنانچہ ہو کی چند ٹکیاں کپڑے میں لپیٹ کرآپ کے پاس مسجہ میں بھیجیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کو لے کر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا تم کو ابوطلحہ نے ہوجود تمام صحابہ سے کہا چلوابوطلحہ کے گھر چنانچہ سب لوگ بھیجا ہے؟ کہا ہاں، آپ نے موجود تمام صحابہ سے کہا چلوابوطلحہ کے گھر چنانچہ سب لوگ روٹیوں کو ٹکڑ رے گئر نے کیا گیا اور اس کا ملیدہ بنایا گیا، پھر آپ نے اس میں کچھ کلمات روٹیوں کو ٹکڑ رے گئر نے کیا گیا اور اس کا ملیدہ بنایا گیا، پھر آپ نے اس میں کچھ کلمات کر ہیں، چنانچہ دس دس صحابہ آتے رہیں، چنانچہ دس دس صحابہ آتے رہیں، چنانچہ دس دس صحابہ آتے کہا ور خوب آسودہ ہوکر کھاتے رہے اور وہ چندروٹیوں کا ملیدہ تمام صحابہ کے لئے کا فی موگیا، صحابہ کی تعداد تقریباً سنز گیا اسی مقی

روایت کے خضرالفاظ یہ بیں: فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم هلمی ماعندک یا ام سلیم فاتت بذالک والخبز ، ثم قال فیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ماشاء الله ان یقول حتی اکل القوم کلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلا او ثمانون \_ل

محدث كبير حضرت مولا نامحر يونس صاحب مدخلهٔ شخ الحديث مظاهر علوم سهار نبور كی تحقیق وتشری فی فی منظاهر علوم سهار نبور کی تحقیق وتشری فی فی فی الحدیث حضرت مولانامحرین ساحب دامت برکاتهم اس حدیث پاک کی تشریح كرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں كہ:

ل مسلم شریف ص ۷۵ ا ج۲

یه نبوت کامعجزه تھا ،الله تعالی کواپنے نبی کامعجزه ظاہر کرنا تھا ،اس لئے تھوڑا سا کھانااتنے آ دمیوں کوکافی ہوگیا۔

اب یہاں پرایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجز ہ دکھانا تھا تو یہ بھی تو ممکن تھا کہ زمین سے کوئی چیز اٹھا کر دے دیتے ،آسان سے دسترخوان نازل محل علیہ السلام کے لئے آسان سے دسترخوان نازل ہوا، آپ تو ان سے بھی افضل تھے پھرآ ہے گئے دسترخوان کیول نہیں نازل ہوا؟

اس کا جواب ہے ہے کہ سی علیہ السلام کے لئے تو خارتی عادت امر کا یعنی مجز ہ کا ظاہر کرنا ہی مقصود تھا اور بس چنانچہ اس کا ظہور ہوگیا ،کیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے، آخری دین لے کرآئے تھے جو قیامت تک چلنے والا ہے، جس کا عالم اسباب سے تعلق ہے، قیامت تک کے لئے امت کے لئے نمونہ چھوڑ نا تھا اس لئے آپ کا مجز ہ اس طرح ظاہر ہوا کہ اس تھوڑ ہے سے کھانے میں آپ نے پچھا کمات پڑھے اور فرمایا دس آری آئے رہیں اور کھاتے رہیں چنانچہ وہ تھوڑ اسا کھانا اسنے سارے لوگوں نے کے لئے کا فی ہوگیا، یہاں کوئی اعجازی طاقت تھی جو کام کر رہی تھی کین اسباب سے جوڑ کر کہ اسباب سے جوڑ اس طرح آپ نے امت کو اسباب سے جوڑ اسے تو ڑ انہیں اسی نہ کہ اسباب سے جوڑ اس طرح ہوا۔

(۵) ایک واقعہ غزوہ ہوک کا ہے جس میں شخت علی کی حالت میں صحابہ بھوک سے بے چین اور پریشان سے، مجبور ہوکررسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیایار سول الله سواریوں کے ذرح کرنے اور کھانے کی اجازت دے دی، حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ نے ادب سے عرض کیایار سول الله سواریوں کی قلت ہے، بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا آپ تو بچے کھیچ تو شد میں برکت کی دعاء فر ماد یجئے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی الله عنہ کے مشورہ کو قبول فر مایا، اور حکم دیا کہ چڑہ کا دسترخوان حضرت عمر رضی الله عنہ کے مشورہ کو قبول فر مایا، اور حکم دیا کہ چڑہ کا دسترخوان

بچھادیاجائے اورجس کے پاس جو کچھ بھی اورجتنی مقدار میں توشہ ہولا کر جمع کردے چنا نچہ کوئی ایک مٹھی جو، کوئی ایک مٹھی کجھورلایا اور کھانے پینے کا بچھ سامان جمع ہوگیا، پھر آپ نے برکت کی دعاء کی اور فرمایا کہ اپنے اپنے برتنوں تھیلیوں میں بھرلو، راوی حدیث ابو ہر یرہ فرماتے ہیں پور نے شکر نے اپنے برتنوں اور تھیلیوں کو بھر لیا اور خوب سیر ہوکر کھایا مجھی اس کے بعد بھی توشہ بچارہا۔

پورادا قعمسلم شریف کی کتاب الایمان ص ۴۳ ج امیں مذکور ہے۔ روایت کے مخضر الفاظ بہ ہیں:

... فجاء عمر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعهم بفضل ازوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بفضل ازوادهم... حتى اجتمع على النطع من ذالك شئى يسير قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة الخط

ان واقعات میں غور کیجئے کہ پورے طور پر ظاہری اسباب میسر نہ ہونے کی صورت میں بھی آپ نے مخص تو کل اور دعاء پراکتفا نہیں فرمایا بلکہ ظاہری اسباب سے جس قدر تلبس و تعلق ہوسکتا تھا اور جس قدر آپ اسبابِ ظاہرہ کے قریب ہوسکتے اور اس کو اختیار فرمائے ، یعنی برکت کی دعاء کے ساتھ آپ نے بفتر رامکان ظاہری اسباب کو بھی اختیار فرمایا ، پانی کو جمع فرمایا ، توشہ کو جمع فرمایا اور اسی میں اضافہ کی اور برکت و کفایت کی دعاء فرمائی۔

الغرض آپ نے خود بھی اسباب کو اختیار فرمایا، اور امت کو بھی اسباب سے جوڑا ہے کا ٹانہیں ہے البتہ تو کل اور اعتماد صرف اللہ ہی پر ہواس کی تعلیم دی ہے۔ (۲) چنانچے ایک صحابی کے اس سوال پر کہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو

ل مسلم شریف ص۳۴ ج۱

میں چھوڑ دوں اور اللہ پرتو کل کروں؟ آپ نے جواب میں فرمایا: اعقابھا و تو کل کہ جانور کی حفاظت کے لئے اس کو باندھو، یعنی ظاہری سبب اختیار کر واور اللہ پرتو کل کرو، یہ آپ کی تعلیم وہدایت ہے لئے اس طرح ہلاکت و تباہی کے اسباب سے بچنے اور پر ہیز کرنے کا بھی آپ نے حکم دیا ہے، اور خود بھی اس کا اہتمام فرمایا چنا نچه غزوہ احد کے موقع پر حفاظتی تدبیر کے لئے آپ نے دوز رہیں پہن رکھی تھیں کان عملی النبی صلی اللہ علیہ و سلم در عان یوم احد ی

(2) ابوحید سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں ہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ایک موقع پرآپ نے فرمایا آج رات سخت آندھی اور طوفان آئے گا ، نہر دار کوئی کھڑا نہ ہواور اپنی اپنی سوار یوں کو بہت مضبوطی سے باندھ دو، چنانچے صحابہ نے ایسا ہی کیا، آندھی آئی ، ایک شخص نہیں مانا کھڑا ہوگیا تو طوفان نے اس کوقبیلہ طی کے دونوں پہاڑوں کے نہیمیں گرادیا۔ ستھ ب علکیم اللیلة الریح فلایقم فیھا احدمنکم فمن کان لہ بعیر فلیشد عقالہ النج سے

## صحابه کرام کے نزدیک اسباب کی اہمیت

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بعد صحابہ كرام نے بھى اسباب كواسى لحاظ سے ابھيت دى اور ہلاكت و تكليف دہ اسباب سے بچنے كا بھى اہتمام فرمایا ، حتى كہ جن وبائى امراض كے متعلق اطباء كہتے ہيں كہ اختلاط ، جھوت جھات سے مرض متعدى ہوجا تا ہے مثلاً طاعون اور خارش ، اور آج كل ایڈز وغیرہ ، ایسے متعدى امراض سے بچنے كا اہتمام بھى صحابہ كرام سے نابت ہے اور اسباب كے درجہ ميں اس پر ہيز كو بھى انہوں نے تو حيد یا تو كيا ہے كا درجہ ميں اس پر ہيز كو بھى انہوں نے تو حيد یا تو كل كے خلاف نہيں سمجھا۔

حضرت عمر رضی الله عنه کا واقعه بهت مشهور ومعروف ہے جو بخاری مسلم ،موطاء ل ترمذی کتاب صفة القیامة ۲۰ ترمذی ابواب الجہاد باب کا حدیث ۱۸۸۳ سلم شریف ۲۳۲ ج۲

میں مٰدکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ دینی مہم کی غرض سے شام کے سفر میں تشریف لے جارہے تھے،انصار ومہا جرصحابہ کی بڑی تعدا دساتھ تھی،راستہ میں معلوم ہوا کہ جس جگہ کا قصد كرك ہم جارہے ہيں وہال تو طاعون چھيلا ہوا ہے،آب نے آگے كا سفر موقوف فر ما کرانصار ومہا جرصحابہ سے علیحدہ علیحدہ مشورہ لیا، آخر میں قریش کے بڑے بوڑھوں ہے مشورہ لیابالآخریہی فیصلہ فرمایا کہ ہم آ گے سفز نہیں کریں گے کیونکہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، مبح کو وابس ہوجائیں گے، ابوعبیدہ بن الجراح نے پچھاس برعرض کیا کہ اللہ کی تقدیر سے اعراض؟ حضرت عمر نے ان کوسخت جواب دیا بورا واقعہ مسلم شریف باب الطاعون میں موجود ہے،عبدالرحمٰن بنعوف رضی الله عنداس وفت موجود نہ تھے بعد میں آئے انہوں نے فرمایا مجھے اس سلسلہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد معلوم ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسی علاقہ میں طاعون پھیلا ہوتو وہاں مت جاؤاور جولوگ یہلے سے وہاں موجود ہوں ان کے لئے حکم پیرے کہ وہاں سے بھا گنہیں ،حضرت عمر رضی الله عنه نے اس کوس کراللہ کاشکرادا کیا لے

حدیث کی شرح میں حضرت امام نووی فرماتے ہیں:

انمامعناه ان الله تعالى امربالاحتياط والحزم ومجانبة اسباب الهدو وتجنب الهدو وتجنب من سلاح العدو وتجنب المهالك.٢٠

مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احتیاط کا اور ہلاکت کے اسباب سے بیخے کا حکم دیا ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے ہتھیار سے حفاظت اور ہلاکت وخطرات کے موقعوں سے بیخے کا حکم دیا ہے۔

علامه رزرقانی اس واقعه کے تحت فرماتے ہیں:

لِ مسلم شریف ص ۲۲۹ ج۲ می شرح مسلم للنو وی ص ۲۲۹ ج۲

المراد ان هجوم المرء على ما يهلكه منهى عنه\_ل

لعنی اس حدیث کا مطلب سے کہ آدمی کا اپنے آپ کو ہلاکت وخطرات میں

ڈالناممنوع ہے۔

مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللّٰدعنہ سے فتنہ سے متعلق ایک طویل روایت میں ہے:

فابتلينا حتى جعل الرجل منا لايصلى الاسراح

لیعنی ہم فتنوں اور بلاؤں میں ایسے مبتلا ہوئے کہ فتنہ کے خوف سے نماز بھی چیکے سے پڑھ لیا کرتے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرتبہ یمن کے پچھلوگوں سے ملاقات ہوئی، دریافت فرمایاتم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم متوکل لوگ ہیں (یعنی ہم اللہ والوں کی اور متوکلین کی جماعت ہیں) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم متاکلون یعنی کھانے والوں کی جماعت ہو۔

آپ نے فرمایا: 'انسماالمتو کل الذی یلقی حبة فی الارض ویتو کل علمی الله " متوکل تووه ہے جوز مین میں دانہ ڈالے اوراس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر ہے ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان کا مطلب بیہ ہے کہ تو کل بینہیں ہے کہ ترک اسباب کر کے اللہ پر بھروسہ کرلو، بلکہ تو کل بیہ ہے کہ کا ئناتی نظام کے تحت اسباب اختیار کرو، زمین میں بیج ڈالواور پھراللہ بر بھروسہ کرو۔

مذكوره بالااحاديث اوررسول الله على الله عليه وسلم وصحابه كرام كے واقعات سے

ل زرقانی شرح موطاص ۱۳۱۸ ج ۲ (مسلم شریف کتاب الایمان ب الاستسر اد بالایمان للخائف، صدیث ۲۵۵ می الدنیاص ۵۰ کلخائف، صدیث ۲۷۵ می الدنیاص ۵۰ کلخائف، صدیث ۲۷۵ می الدنیاص ۵۰

واضح اور نینی طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں اسباب کی بڑی اہمیت ہے، دنیا بے شک دارالاسباب ہے اور اس عالم اسباب میں اسباب منافع کو اختیار کرنے اور اسباب ملاکت سے بچنے کے ہم مکلّف بنائے گئے ہیں،رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ممل بھی اسی کے مطابق تھا، بعد والوں کو بھی اسی طریقے پر قائم رہنا جا ہے۔

### اہل ایمان واہل کفر کے اسباب اختیار کرنے میں بنیادی فرق

یہیں سے فرق واضح ہوجاتا ہے اہل ایمان واہل کفر کے اسباب میں اور وہ فرق دو ہیں ایک تو یہ کہ اہل کفر وشرک اسباب کے اختیار کرنے میں بالکل آزاد ہوتے ہیں، یعنی حلال وحرام کی تمیز کے بغیر ہر نوع کے اسباب اختیار کرتے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کی نظر اور ان کا اعتماد اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت پڑہیں ہوتا، جب کہ اہل ایمان واہل اسلام دونوں باتوں میں مختلف ہوتے ہیں، وہ اسباب اختیار کرنے میں بھی شریعت کے پابند ہیں یعنی شریعت نے جن اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے بس انہیں اسباب پراکتفا کرتے ہیں ورشنی میں کتب فقہ میں موجود ہے۔

دوسرے مید کہ ہزار طرح کے اسباب اختیار کرنے کے باوجود اہل ایمان واہل اسلام کا تو کل اور یقین اللہ کی ذات پر ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جا ہیں گے تو ان اسباب سے ہم کو فائدہ ہوگا ، اللہ تعالیٰ نہیں جا ہیں گے تو ہزار اسباب احتیار کرنے کے باوجود کچھنمیں ہوگا ، جب کہ اہل کفروشرک اسباب ہی کوسب کچھ ہمجھتے ہیں ، اور اسباب میں تا شیر ذاتی کے قائل ہوتے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں بھی کفارومشرکین اسی عقیدہ کے قائل تھے یعنی اللہ کی مشیت کے بغیر بھی اسباب کومؤثر سمجھتے تھے، وہ اسباب میں تا ثیر ذاتی کے قائل تھے، رسول اللہ

صلی الله علیه وسلم نے اس کی ففی فرمائی، لاعدوی و لاطیر اور ف من اجرب الاول؟ جیسی احادیث میں دراصل اسی باطل عقیدہ کی اصلاح ہے۔

حضرت شاه ولى الله صاحبٌ محدث دہلوگ نے اس كى صراحت فرمائى ہے: ونفى العد وى لاب معنى نفى اصلها لكن العرب يظنونها سبباً

مستقلاً وينسون التوكل راساً ل

ورنہ اسباب کے درجہ میں جب اللہ کی مشیت کے تابع ہوکر ہوایسے اسباب کے اختیار کرنے کانثریعت نے حکم دیا ہے اس کا انکار کیسے کیا جاسکتا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاسوہ اور صحابه كرام كمل كے بعدد يكھئے كه اسلاف امت اور فقهاء ومحدثين نے بھی اسباب كوكتنی اہمیت دی ہے يہاں تک فرمايا ہے كہ اسباب اختيار كرنا تو حيدتو كل كے خلاف نہيں بلكہ اسباب اختيار كئے بغير تو حيد وتو كل اور تقوى ميں كمال نہيں پيدا ہوسكتا ،فقهاء ومحدثين اور علاء محققين كى چند واضح تضريحات ملاحظہ ہوں۔

اسباب كتعلق سيفقهاء ومحدثين كى چندتصر بحات

اسباب اختیار کرنے کوخلاف تو کل کہنے کا نظریہ خلاف شریعت ہے

امام ابوحنیفهٔ کے شاگر دامام محرثگا فیصله

حضرت امام ابو حنیفهٔ کے تلمیذر شید حضرت امام محدًا پنی کتاب ' کتاب الکسب'' میں تحریفر ماتے ہیں کہ:

اس اسبابِ عالم میں اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں ، دیکھئے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کو کھجور کے درخت کو اپنی طرف جھکانے کے لئے

له جمة الله البالغي ١٩٣ج

فرمایا تا کهاس کے پھل ان کی طرف گریں جن تعالی کاارشادہ و ھُسنِ یّ الْیُکِ بِسَجْ نَ تعالیٰ کاارشادہ و ھُسنِ یّ بجِنْ عِ النَّخُلَةِ اس معلوم ہوا کہ جس شخص کا بیخیال ہے کہ تو کل کی حقیقت کسب لیعنی اسباب معاش کورکر دینا ہے تو وہ شریعت کا مخالف ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت امام محکمٌ مزید فرماتے ہیں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك صحابی ہے جنہوں نے سوال كياتھا كه ميں اپنى اونٹنى كوچھوڑ دوں اور الله پرتو كل كروں؟ آپ نے فر مايانہيں بلكه اس كو باندھ دو، پھر تو كل كرو، امام محمد كى عبارت بيہے، جس كا خلاصه او پر فدكور ہوا۔

"الاخذبالأسباب لاينافى التوكل وقد امر الله تعالى مريم عليها السلام بهز النخلة كماقال تعالى وهُزِّى الله عليها السلام بهز النخلة كماقال تعالى وهُزِّى الله عليه بنج أع النَّخُلَةِ فعلم ان من يزعم ان حقيقه التوكل فى تركه الكسب فهو مخالف للشريعة واليه اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله للسائل الذى قال أرسلُ ناقتى واتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لابل اعقلها وتوكل ل

د یکھئے مذکورہ عبارت میں امام محکر ؓ نے قرآن وحدیث کی روشنی میں استدلال کرتے ہوئے اسباب کی اہمیت کوئس انداز سے بیان فر مایا اور یہاں تک فر مایا کہ جو شخص اسباب اختیار کرنے کوخلاف تو کل کہتا ہے وہ شریعت کامخالف ہے۔

### اسباب اختيار كئے بغيرتو حيد كامل نہيں ہوسكتى

#### علامهابن قيم خبلى كافيصله

علامه ابن قیم نے اپنی کتاب''الطب النبوی'' میں اس موضوع پر تفصیلی کلام فر مایا ہے اور متعددا حادیث نقل کرنے کے بعد فیصلہ بیفر مایا ہے کہ:

ان حدیثوں میں تداوی لیعنی علاج معالجہ کا حکم دیا گیا ہے (جواسباب میں سے ہے) یو کل کے منافی نہیں ہو سکتی، اسباب کا ترک کرنا میہ عجز ہے اور تو کل کے منافی ہے۔ اسباب کا ترک کرنا میہ عجز ہے اور تو کل کے منافی ہے۔

وفى هذه الاحاديث الصحيحة الامربالتداوى وانه لا ينافى التوكل بل لايتم حقيقة التوحيد الا بمباشرة الاسباب ،فان تركها عجزاينا في التوكل لي

''ان صحیح حدیثوں میں علاج کا حکم ہے (جس سے معلوم ہوا کہ) علاج کرنا تو کل کے منافی نہیں بلکہ کامل تو حید کی حقیقت اسباب اختیار کئے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی کیونکہ اسباب کاترک کرنا مجزو بے بسی ہے جوتو کل کے منافی ہے۔''

آگے فرماتے ہیں کہ توکل کی حقیقت تو صرف ہیہ ہے کہ قلب کا اعتماد اللہ پر ہو، ترک اسباب سے اسکا کوئی تعلق نہیں یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر ہویہی حقیقی توکل ہے اور یہی تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کیا ہے وہ اسباب کے واسطے سے ہوگا، اسباب اختیار کروگے تو مسبب یعنی اس کا متیجہ اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے گاور نہیں سے علامہ ابن قیم کا بیان ہے۔

لے الطب النبو ی ص ۱۵

التوكل الذى حقيقته 'اعتماد القلب على الله تعالى ان الله قدر كذاوكذا بسبب فان اتيت بسبب حصل المسبب والا فلال

علامهابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وہلوی کے

#### نزد یک توکل کی حقیقت

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ: بلاشبہ توکل ترک اسباب کے بغیر ممکن نہیں، حق یہی ہے، کیکن بیترک اسباب اعضاء جوارح سے نہیں بلکہ محض دل سے ہو، یعنی مل میں تو اسباب اختیار کرے اور دل سے اس پر اعتماد نہ کرے بلکہ اعتماد اللہ تعالی کی ذات پر کرے، خلاصہ یہ کہ توکل کی حقیقت دل سے ترک اسباب اور اعضاء و مل سے اخذ اسباب اور اعضاء و مل سے اخذ اسباب کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی، توکل میں اسباب سے انقطاع بھی ہوتا ہے اور اتصال یعنی تعلق بھی ، انقطاع دل سے، اور تعلق اعضاء و مل سے، یہ ہے توکل کی حقیقت ، علامہ ابن قیم کی عبارت درج ذیل ہے:

قال ابن القيم : إن التوكل لايصح إلا برفض الأسباب وهذا حق، لكن رفضها عن القلب لاعن الجوارح، فالتوكل لايتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعاً منها متصلا بها، ٢

حضرت شاه ولی الله صاحب تو کل کی تعریف کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

قال الشيخ ولى الله الدهلوى: ألتوكل أن يغلب عليه اليقين حتى يفتر سعيه في جلب المنافع و دفع المضار من قبل الأسباب، ولكن يمشى على ماسنه الله تعالى في عباده من الأكساب من غير اعتماد عليها، ٣

ل الطب النبوي ص ١٤ مع فتح الملهم ص ١٠٠٠ مع فتح الملهم ص ١٩٩٣ ٢

یعنی توکل کی حقیقت بیہے کہ دفع مضرت، جلب منفعت کے اسباب تو اختیار کرے لیکن یقین کا غلبہ (یعنی اللہ تعالی پراعتماداس درجہ) ہونا چاہئے کہ یقین کے مقابلہ میں اسباب کی طرف توجہ کم ہو، کین اسباب کو اختیار کرے اور اضیں اسباب کو اختیار کرے جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے مشروع کیا ہے، اور بھروسہ صرف اللہ ہی پررکھے۔

# اسباب اختیار کرناتو کل کے منافی نہیں

#### امام طبري اورشارح بخارى حافظ ابن حجر شافعي كافيصله

حافظ بن جرِرُ نے فتح الباری' کتاب الطب' میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی ہے، اور فیصلہ کن بات یہ جریر فرمائی ہے کہ متعدد احادیث سے اسباب کا ثبوت ہوتا ہے ، اور دوا، علاج ، معالجرایش خص کے لئے قطعاً تو کل کے منافی نہیں جس کا عقیدہ یہ ہواللہ کی اجازت و مشیت اور اس کی تقدیر سے یہ اسباب مؤثر ہوتے ہیں ، علاج کرنا اور اسی طرح نقصان اور ہلا کت کے اسباب سے پر ہیز کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے، یہ حافظ ابن ججر گی عبارت کا ماحصل ہے۔

قال الحافظ في الفتح تحت حديث "ماانزل الله داء الاانزل له شفاء" وفيها كلها اثبات الاسباب، وان ذالك لاينافي التوكل على الله تعالىٰ لمن اعتقد انها باذن الله وبتقديره، والتداوى لاينافي التوكل وكذالك تجنب المهلكات. ل

دوسر موقع برحافظ ابن حجرًا مام طبريّ كحواله ساس سے زیادہ وضاحت

ل فتحالباري كتاب الطب ص١٣٨ج٠١

کے ساتھ متعدد مثالوں کے ذریعہ فیصلہ کن بات تحریر فرمائی ہے جس کے بعداس مسکلہ میں کوئی اشتباہ باقی نہیں رہتا، فرماتے ہیں:

''اسباب وتو کل کے باب میں حق بات میہ کہ جس شخص کا اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہواوراس کو ایس بات کا پورا بھر وسہ ہواوراس کو ایسات کا پورا یقین ہوکہ حق تعالیٰ کی تقدیراوراس کا فیصلہ نافذ ہوکر رہے گا ،ایسے شخص کا اسباب کا اختیار کرنا اس کے تو کل میں ذرا بھی نقص نہ پیدا کرےگا۔

د کیھے! جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر دو زر ہیں پہنیں ،سر پر مغفر (خود) پہنی ، گھاٹی کے سرے پر حفاظت کی غرض سے تیراندازوں کو بھایا ، (حفاظت کی غرض سے ) مدینے پاک کے ار دگر دخند ق کھدوائی ( کفار کی طرف بھایا ، (حفاظلم کے وقت ان کو ) حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی، اور خود آپ نے بھی ہجرت فرمائی۔

کھانے پینے کے اسباب کوآپ نے اختیار فر مایا، اپنے گھر والوں کے لئے غذا (غلہ) کا ذخیرہ کر کے رکھا، اس کا انتظار نہ کیا کہ آسان سے روزی نازل ہوجائے گی، حالا نکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ سخق تھے کہ آپ کو یہ بات حاصل ہوتی (یعنی آپ کے لئے آسان سے رزق نازل ہوتا، بلکہ آپ اسباب کے تحت سال بھر کا غلہ جمع رکھتے تھے ) اور جن صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ "میں اپنی اوٹٹی کو باندھوں یا چھوڑ دوں؟" آپ نے فر مایا باندھوا ور باندھنے کے بعد اللہ پر توکل کرو، ان اعمال کو اختیار کرنا یا نقصان دہ اسباب سے پر ہیز کرنا توکل کے خلاف نہیں۔"

قال الحافظ في الفتح قال الطبرى: والحق ان من وثق بالله وايقن ان قضائه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الاسباب فقد ظاهر صلى الله عليه وسلم فى الحرب بين درعين ولبس على رأسه مغفر، .... الى قوله وادخر لاهله قوتهم ولم ينتظر عليه من السماء وهواحق ان يحصل ذالك وقال للذى سأله اعقل ناقتى او ادعها؟ قال: "اعقلها وتوكل" ل

# دنیادارالاسباب ہے بہان تواسباب اختیار کرنا ہی اللہ کا حکم ہے

#### علامه ابن الحاج مالكي كافيصله

علامہ ابن الحاج مالکیؓ نے اسباب کے تعلق سے عمدہ بحث فرمائی ہے، اوراسباب کے ضمن میں علاج معالجہ یعنی دواؤں کے استعال اور رقیہ کے ذریعہ علاج کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔

علامها بن الحاج مالكيَّ كفر مان كا حاصل بيه كه:

دوائیں ہوں یادیگر اسباب، کوئی عقلمندان بے جان اسباب کی طرف صحت وشفاء کومنسوب نہیں کرسکتا ،اللہ تعالی اگر جا ہے تو بغیر سبب کے بھی شفاء دے سکتا ہے لیکن جب دنیا دار الاسباب ہے تو سنت الہیدیہی جاری ہے کہ اس نے اپنی حکمت کے تقاضے سے اشیاء کے خواص ومنافع کواسباب سے تعلق کررکھا ہے۔

اوراسی حقیقت کی طرف حضرت جبرئیل علیه السلام نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اشارة فرمایا ہے اورائی الله علیه وسلم سے اشارة فرمایا ہے اورائی اس قول' بسسم السلسه ارقیک و السلسه یشسفیک" سے واضح فرمادیا کہ جس رقیہ میں الله تعالیٰ سے مدد چاہی جائے وہ الله کے فعل اوراس کے فضل یعنی حصول شفاء کا ذریعہ ہے۔

الغرض چونکه دنیا دارالاسباب ہے لہذا دیگر اسباب کی طرح علاج اور دواؤں کا

\_ له فتحالباری شرح بخاری باب من کم رق:ص۲۶۱ج۰۱ استعال بھی حق تعالیٰ کے حکم سے کرنا چاہئے ۔علامہ ابن الحاج مالکی عبارت درج ذیل ہے:

وللكن لما كانت الدنياداراسباب جرت السنة فيها بمقتضى المحكمة على تعلق الاحكام بالأسباب، والى هذ المعنى اشار جبرئيل صلى الله عليه وسلم واوضحه 'بقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم "بسم الله ارقيك والله يشفيك" فبين ان الرقية منه وهي سبب لفعل الله وهو الشفاء، ثم يتناول الدواء ويستعمله كما يستعمل جميع الاسباب بمجرد الامرل

علامه ابن الحاج مالکیؓ نے کتاب اللہ اوراذ کار کے ذریعیر قیہ کوسنت قرار دیا ہے ، البتہ مجمی لغت اور نامعلوم زبان سے رقیہ کرنے کوممنوع قرار دیا ہے اس احتمال کے بناپر کہ شایداس میں کفریا شرک کی آمیزش ہو۔

الحالة الرابعة اعنى الرقى بكتاب الله وبالا ذكار الوارده وذالك سنة ،قال الامام ابوعبدالله المارزي ينهى عن الرقى اذاكانت باللغة العجمية ،اوبمالايدري معناه لجواز ان يكون فيه كفر ع

توكل كے لئے ترك اسباب ضروري نہيں

#### امام غزالى شافعى كافيصله

امام غزالیؓ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں مستقل باب کے تحت اسباب اور تو کل کی بحث کوتحریر فر مایا ہے اور لمبی بحث کے بعد اسباب کی تین قسمیں اسبابِ قطعیہ،

ل المدخل لا بن الحاج المالكي ص ١١ج ٢ م المدخل لا بن الحاج المالكي ص ١٢١ج

ظنیہ ، وہمیۃ تحریر فرماتے ہوئے فیصلہ کن بات یہ تحریر فرمائی ہے کہ تو کل کے شرائط میں اسباب کوترک کرنانہیں ہے ، اسباب اختیار کرنے کے ساتھ بھی آ دمی متوکل رہتا ہے ، البتہ اسباب وہمیہ (مثلا رقیۃ ، تعویذ ، جھاڑ پھونک وغیرہ) گوجائز ہوں ، تو کل کے لئے البتہ اسباب وہمیۃ کے ترک کوضروری قرار دیا ہے ، اس کے علاوہ اسباب قطعیہ وظنیہ کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ، اوران سب کودلائل شرعیہ ، احادیث نبویہ سے ثابت فرمایا ہے ، امام غزالی گی مختصر عبارت ہے ۔

وليس من شروط التوكل ترك الاسباب الدافعة را سا ... تنقسم هذه الاسباب الى مقطوع بها ومظنونة والى موهومة فترك الموهوم منها من شرط التوكل وهي التي نسبتها الى دفع الضرر نسبة الكي والرقية الرفي التي التي نسبتها الى دفع الضرر نسبة الكي

### اسباب اختيار كئے بغير تقوي حاصل نہيں ہوسكتا

### حكيم الامت حضرت تقانوي كافيصله

عیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی گنے اپنی تفسیر بیان القرآن میں آیت و تنزو گفر فیان خیر الزّادِ التّقُوی کے تحت مسائل السلوک میں تحریف مایا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اللّہ تعالی نے حالت سفر میں زادِراہ (توشہ) انتظام کرنے کا حکم دیا ہے جو ظاہر ہے کہ اسباب میں سے ہے، اور اس کے بعد تقوی کا حکم دیا ہے یعنی تقوی کے حاصل ہونے کو زادِراہ لینے پر موقوف کیا ہے، اگر زادِراہ کا انتظام کرو گئر تقوی حاصل ہوگا ور نہیں، اور تقوی حاصل کرنا واجب ہے لہذا زادِراہ لینا اور بیس سبب اختیار کرنا بھی واجب ہے حضرت تھانوی کے الفاظ یہ ہیں:
سبب اختیار کرنا بھی واجب ہے حضرت تھانوی کے الفاظ یہ ہیں:

ل احياء العلوم الفن الثالث في مباشره الاسباب ١٤٦٣ م مطبوعه مبئي

''یہامر بالزاد کے لئے مثل مقدمہ ثانیہ کے ہے،اورتقر برمطلوب کی ہیہ ہے کہ زاد (توشہ لینا) تقویٰ کا سبب ہے اورتقویٰ واجب ہے، نتیجہ بیہ نکلا کہ زاد (توشہ لینا) سبب ہے واجب کا پس وہ بھی واجب ہے۔

# اسباب چھوڑ کرتو کل کرناتعلیم قرآن کےخلاف ہے

#### حضرت مولانامفتي محرشفيع صاحب كافيصله

وَعَلَى اللَّهِ فَلُيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ.

حضرت مولانا مفتی مُحَد شفیع صاحبؓ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر

فرماتے ہیں:

توکل کے معنی نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے ، بلکہ توکل ہے ہے کہ تمام اسباب ظاہری کواپنی قدرت کے مطابق جمع کر ہے اور اختیار کر ہے، اور ان ظاہری اسباب پر فخر وناز نہ کرے ، بلکہ اعتماد صرف اللہ پر رہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے ، خود اسی جہاد میں مسلمانوں کے شکر کو جنگ کے لئے منظم کرنا، اپنی قدرت کے موافق اسلحہ اور دیگر سامان حرب فراہم کرنا ، محاذ جنگ پر پہنچ کر مناسب حال ومقام نقشہ کہنگ تیار کرنا ، مختلف مور ہے بنا کر صحابہ کرام کو ان پر بھانا وغیرہ یہ سب مادی انتظامات ہی تو تھے جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انتظامات ہی تو تھے جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے استعمال فرما کر بتلا دیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں ، ان سے قطع نظر کرنے کا استعمال فرما کر بتلا دیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالی کی نعمت ہیں ، ان سے قطع نظر کرنے کا نام تو کل نہیں۔

ل بيان القرآن مسائل السلوك سوره بقره

یہال مؤمن اور غیر مؤمن میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مؤمن سب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھروسہ وتو کل صرف اللہ پر کرتا ہے، غیر مؤمن کو بیر وحانیت نصیب نہیں ،اس کوصرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اوراسی فرق کا ظہور تمام اسلامی غزوات میں ہمیشہ مشاہدہ ہوتار ہا ہے لے نیز تحریر فرماتے ہیں:

فَاذَاعَزَمْتَ فَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ سے يہ جى واضح ہوگيا كة وكل ترك اسباب اورترك تدبيركانام نہيں، بلكه اسباب قريبہ كوچھوڑ كرتو كل كرناسنتِ انبياء اورتعليم قرآن كے خلاف ہے، ہاں اسباب بعيدہ اور دوراز كارفكروں ميں پڑے رہنايا صرف اسباب اور مدبّر الامور (يعنی الله تعالی ) سے غافل موجانا بے شك خلاف توكل ہے۔ ج

### اسباب كامنكر زنديق اور صرف اسباب برنظرر كھنے والامشرك ہے

#### حضرت مولا نامحمرالياس صاحب كاندهلوي كافيصله

بانی تبلیغی جماعت حضرت مولا نامحمرالیاس صاحب یے نہایت مخضرالفاظ میں اس حقیقت کو بالکل واضح فرمادیا ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اسباب اختیار کرنے کا تھم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، انبیاعلیہم السلام اور صحابہ کرام نے بھی اسباب کو اختیار فرمایا ہے، اور اسباب اختیار کئے بغیر جب تو حید کامل نہیں ہوسکتی نیز اس کے بغیر جب تقوی حاصل نہیں ہوسکتی تو پھر اسباب کے اختیار نہ کرنے کے کیامعنی ؟ کس بنا پر اسباب کو ترک کیا جاسکتا ہے؟ ایسا شخص زندیت ہی ہوگا جو انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر اسباب سے اعراض کرے اور اس کو اختیار نہ کرے۔

ل معارف القرآن ص ٤٤ ج ١ سوره آل عمران ٤٦ معارف القرآن ص ٢٢٤ ج ٢ سوره آل عمران ٢٨ معارف القرآن ص

البته اس کے ساتھ چونکہ شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ اسباب تواختیار کرولیکن اسباب پر بھروسہ نہ کروبلکہ پورا بھروسہ اللہ کی ذات ہی پر ہواور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی جا ہیں گے تواسباب پر مسبب اور نہیم مرتب ہوگا ور نہیں ،اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ ہیں ہوسکتا ،اللہ تعالیٰ کی طرف سے صر ف نظر کرنے والا اور صرف اسباب کو سب بچھ ہی والا اور اس پر نظر رکھنے والا مشرک ہوگا کیونکہ شرکین ہی کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اسباب میں تاثیر ذاتی کے قائل تھے ،اسباب کے تعلق سے مؤمن اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ مؤمن اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اسباب سے فائدہ ہونے کو بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اور اسباب ہی فرار دیتا ہے ، جب کہ شرکین اسباب ہی وسب بچھ بھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر بھی اسباب کو مؤثر مانے ہیں ،اسی پوری حقیقت کو حضر ہ مولا نا الیاس صاحب نے چند مختصر لفظوں میں ارشا دفر ما دیا ہے بوری حقیقت کو حضر ت مولا نا الیاس صاحب نے چند مختصر لفظوں میں ارشا دفر ما دیا ہے بیری ،اسی ،فرماتے ہیں :

"'اسباب نہ کرنے والازندیق اور پھراسباب پرنظرر کھنے والامشرک' کے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاعمل بھی اسی کے مطابق تھا، چنانچہ دوا، علاج معالجے، پر ہیز جوسب اسباب ظنیۃ میں سے ہے ایسے اسباب اختیار کرنے اور اس کے تقاضوں پڑمل کرنے کوآپ کتنا ضروری سمجھتے تھے اور اس کے مطابق آپ کا کتنا عمل تھا، آپ کے مندرجہ ذیل ارشاد سے واضح ہے۔

اخیر عمر میں جب کہ آپ پر تو کل اور تو حید و تبلیغ کا غلبہ بھی تھااس وقت آپ جن حکیم صاحب سے آپ کے مصاحب سے آپ نے ارشاوفر مایا:

"حکیم صاحب! میں تو آپ کے پر ہیز کے مطابق عمل کرنا شری فرض سمجھتا ہوں

ل ارشادات ومكتوبات مولا نامحمرالياس ١٠٦

کیا یہ کم ہے کہ میں نماز میں قیام کے تواب سے سے محروم ہوں (اور بجائے کھڑے ہوکر نماز ادا کرنے کے بیٹھ کرادا کرتا ہوں ) لے

نیزایک جگهارشادفرماتے ہیں:

یر ہیز کرنافرض ہے،علاج سنت ہے۔ ع

بلکہ اسباب کی تیسری قتم یعنی اسباب وہمیہ جس کا مصداق رقیہ وغیرہ قرار دیا گیا ہے، اخیر عمر میں رقیہ یعنی لوگوں کا آپ پر اہتمام سے دم کرنا اور آپ کا دم کروانا بھی

منقول ہے،ملاحظہ ہومولا نامحمرالیاس صاحبؓ کی دینی دعوت ص ۲۵۱

### اسباب کے علق سے حضرت مولانا محدالیا س کے چندار شادات

اسباب کے تعلق سے حضرت مولانا الیاس صاحبؓ کے چند بصیرت افروز واضح ارشادات اور ملاحظہ ہوں ، فرماتے ہیں:

''اسباب ہوتے ہوئے اسباب پر نظر نہ ہومشکل ہے،اسباب نعم (یعنی حق تعالیٰ کی نعمتیں ) ہیں،اسباب کا تلبس استعال نعمت کے درجہ میں ہو،نہ کہ ان پر نظر جم کر خالق کے بجائے ان سے جی لگ جائے'' سی

نیزارشادفر ماتے ہیں:

اسباب كوبرتنا تؤكل كےخلاف نہيں بلكه اسباب پرنظر كرنا تؤكل كےخلاف

~~~

اسباب کواوامر (لعنی حکم شرعی ) کے ماتحت برتو، نہ کہ اسباب کو یقین کا درجہ

رے دو۔ ۵

ل مولانا محمد الیاس صاحب کی دینی دعوت ص۱۹۲ می ارشادات دمکتوبات ص۱۷ می ارشادات دمکتوبات محمد الیاس صاحب می ارشادات دمکتوبات ۵۸ ارشادات دمکتوبات ۵۸ در ارشادات دمکتوبات می ارشاد دمکتوبات می ارشاد دمکتار دمکتوبات می ارشاد دمکتوبات می ارشادات دمکتوبات می ارشاد دمکتوبات می ارشاد دمکتار دمکتوبات می ارشاد دمکتار دمکتار

ایک ملفوظ کے من میں ارشا دفر ماتے ہیں:

د نیاوی کاموں کے اسباب ہیں کہ اولا دکی ضرورت ہے تواس کے اسباب اختیار کر واور پھر دعا کر و، اسباب پر بھروسہ مت کر بیٹھول

ایک جگهارشادفرماتے ہیں:

جتنا کر سکتے ہوا تنا کر کے اللہ کے حوالے کردو، پھرتو کل کرو۔ (ص۲۲)

نیزارشادفر ماتے ہیں:

پہلے اسباب میں خوب کوشش کرلیوے اور (پھر)اللہ پر بھروسہ کرے۔(ص۸۵)

اسباب حاصل نه ہونے کی صورت میں ہدایت فرماتے ہیں:

''اسباب ختم ہونے کے بعد (یعنی اسباب حاصل نہ ہونے کی صورت میں مایتی اور ) یاس نہ آنے پائے ، اللہ سے مایوس نہ ہونا چاہئے ، بس اس وقت (یعنی جب اسباب کا اختیار کرنا بس میں نہ ہواس وقت ) اللہ تعالیٰ سے مائلو، اضطراری حالت کی دعا قبول ہوتی ہے' ہے

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ؓ کے ان ارشادات سے یقینی طور پر معلوم ہوا کہ کا کناتی نظام کے تحت دنیوی اور مادی اسباب اہل ایمان کے لئے بھی صرف امتحان کے لئے نہیں بلکہ اختیار کرنے کے بعد بھی نظر صرف اللہ ہی پر وہی چا ہے۔

# اسباب کی اہمیت مفکر اسلام حضرت مولانا سیدا بوالحسن علی ندوی

### كى نظر مىي سىرت طىيبەكى رۇشنى مىن

مفکراسلام حضرت مولا ناسیدا بوالحس علی ندوی ارشا دفر ماتے ہیں:

''جناب رسول الله صلى عليه وسلم سے برا هكر متوكل كون بهوسكتا ہے، متوكلوں كے امام،متوکلوں کے حاکم،متوکلوں کے معلم،متوکلوں کے سر دار اور پیشوا جن سے دنیا نے توکل کاسبق سیکھا، آپ نے واقعات برغور کیا، آپ نے گردوپیش کا جائزہ لیا، آپ کومعلوم ہے کہ آپ نے بدر میں ایک جگہ کے بارے میں حکم دیا کہ اس جگہ بڑاؤ ڈال دیاجائے، ایک صحابی (حباب بن المنذر) آئے اور کھایارسول الله صلی الله علیه وسلم اگرآپ نے اس جگہ کا انتخاب تقدیرالہی سے کیا ہے تو ہمارے لئے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں،ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں،جبکہ آپ نے اللہ کے حکم سے اس جگہ کا انتخاب كيالكين اكرآپ نے بحثیت قائد كے مناسب سمجھ كراس جگه كاانتخاب كياہے، بحثیت انسان کے آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے تو ہم ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ بیہ جگہ جنگ کے لئے مناسب نہیں، یہاں یانی نہیں ہے، یہاں ہمارے سیاہیوں کو بڑی تکلیف ہوگی ،آپ نے وہ مشورہ مان لیا اور شکر کی وہ جگہ تبدیل کر دی ،اور جوجگہ مناسب تھی اس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا،آپ کہہ سکتے تھے کہ نصرت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، فیصله تو آسان سے ہوتا ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ، ہم چیٹیل میدان میں ، ہم کسی بہاڑ ریشکرگاہ بنا سکتے ہیں، اللہ کی مددآئیگی، توہم کو فتح ہوگی، لیکن آپ نے ایسانہیں کیا (بلکہ آپ نے اسباب کالحاظ کرتے ہوئے ان صحابی کے مشورہ کو قبول فرمالیا لے

ا سیرت ابن ہشام ص۲۰۲۰۲۲

اسی طرح غزوہ احزاب کے موقع پر آپ نے مدینہ میں رہ کردشمنوں کے شکر سے مقابلہ کرنا چاہا تو حضرت سلمان فارسی آئے اور کہایار سول الله سلی الله علیہ وسلم ایسے موقع پر جب مقابلہ کرنے والے تھوڑی تعداد میں ہوں اوران کے پاس وسائل کی کمی ہو تو ہم اپنے گرد خند تی کھود لیا کرتے ہیں اور خند تی کے سائے میں بیٹھ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ نے فور اان کا مشورہ قبول فرمالیا ☆

### بہلےاسباب پھرتو کل

شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتفي عثماني صاحب مدخلهٔ (پا کستان) کامختصر صمون

حضرت مولا نامفتی محرتفی عثانی صاحب دامت برکاتهم ارشادفر ماتے ہیں:

حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کی تعلیم بیہ ہے کہ اسباب ضروراختیار کرو، کیکن

تمہارا بھروسہان اسباب پر نہ ہونا جا ہئے بلکہ بھروسہاللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا جا ہئے، اوران اسباب کواختیار کرنے کے بعد بیدعا کروکہ یااللہ! جو پچھ میرے بس میں تھااور جو

طاہری تدابیرا ختیار کرنا میرے اختیار میں تھاوہ میں نے کرلیا الیکن یا اللہ ان تدابیر میں

تا ثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں ،ان مدابیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں، آپ ہی

ان میں تا خیرعطافر مایئے اورآپ ہی ان کو کامیاب بنایئے۔

الله تعالی نے نہ صرف تدبیرا ختیار کرنے کی اجازت دی بلکہ تدبیرا ختیار کرنے

کا حکم دیا کہ تدبیراختیار کرواوران اسباب کواختیار کرو،اس کئے کہ ہم نے ہی بیاسباب

ا زادالمعادش∠ان ۲۵ ﷺ اعواء میں بنگلددیش کے قیام کے بعد زبان کی بنیاد پر ہونے والے فساد کے موقع پر کلکتہ کے ایک جلسہ عام میں حضرت مولا ناعلی میال ؓ نے بیتقر برفر مائی تھی جس کا اقتباس درج کیا گیا، حضرت مولا ناکی یہ پوری تقریر ریکارڈ کرلی گئ تھی ،احقر کے پاس نیز ندوۃ العلماء کے دوسرے اساتذۃ وطلباء کے پاس محفوظ ہے۔اس واقعہ کومولا ناعلی میاں صاحبؓ پنی کتاب" نبی رحمت" ص ۲۱۵،۲۱۵ میں بھی تحریفر مایا ہے۔

تمہارے لئے پیداکئے ہیں۔

لیکن تمہاراامتحان بہ ہے کہ آیا تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدودرہ جاتی ہے یا ان اسباب کے حد تک محدودرہ جاتی ہے یا ان اسباب کے پیدا کرنے والے پر بھی جاتی ہے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیہ مسبب رہتی تھی ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے سے کہ جمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالی کی طرف تھم ہے۔

ایک صحابی حضورافتدس ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیه وسلم میں جنگل میں اونٹنی لے کر جاتا ہوں اور وہاں نماز کا وقت آجاتا ہے، توجب نماز کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں میں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی اونٹنی کا پاؤں کسی درخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں یا اس اونٹنی کونماز کے وقت کھلا چھوڑ دوں اور الله تعالی پر بھروسہ کروں؟

جواب میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''اِعقل ساقھا و تو کل'' لیعنی اس اومٹنی کی پنڈلی رستی سے باندھ کر پھراللہ تعالی پر بھروسہ کرو، لیعنی آزاد نہ چھوڑ و بلکہ اس کو پہلے رستی سے باندھ دو، کیکن باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس رستی پر

مت کروبلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو،اس لئے کہوہ رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے،وہ رسی دھوکہ بھی دے سکتی ہے،وہ رسی دھوکہ بھی دے سکتی ہے،الہذا تو کل اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے

ساتھاں کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ، پہلے اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ

*سے كہدوے* اللهم هاذا الجُهد وعليك التكالان\_ل

یااللہ جو تدبیراور جو کوشش میرےاختیار میں تھی وہ میں نے کرلی اب آگے بھروسہ آپ کی ذات پر ہے ہے

ل رواه التومذى ابواب الدعوات باب · ٣٠ ما اسلام اورجد يدمعاشى مسائل ص ١٥٥،١٣٩

### علماءا بالسنت والجماعت كااتفاقى مسئلها ورتمام فقهاء كافيصله

### اسباب کی تین قشمیں قطعیہ، ظنیہ ، وہمیہ

اخیر میں علاء اہل سنت والجماعت اور جمہور علاء کا اسباب اختیار کرنے نہ کرنے کے تعلق سے جو شرعی فیصلہ ہے اس کوتحریر کیاجا تا ہے، جو فناوی عالمگیری میں مذکور ہے جس کوعلاء کی بڑی تعداد نے متفقدرائے سے مرتب کیا ہے اور پوری امت نے اس کوشلیم کیا ہے، آج تک سی عالم نے اس کے خلاف نہیں کہاوہ یہ ہے:

اعلم أن الأاسباب المزيلة للضرر تنقسم الى مقطوع به كالماء المنيل لضرر الجوع ، والى مظنون المزيل لضرر الجوع ، والى مظنون كالفصد والحجامة وشرب المسهل، وسائر ابواب الطب وهى الاسباب الظاهرة في الطب، والى موهوم كاالكي والرقية.

اما المقطوع به فليس تركه من التوكل بل تركه حرام عندخوف الموت، واما الموهوم فشرط التوكل تركه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم واله المتوكلين ، واما الدرجة المتوسطة وهو المظنونة كالدواء باالاسباب الظاهرة عندالاطباء ففعله ليس مناقضاً للتوكل ، بخلاف الموهوم وتركه ليس محظوراً كذا في الفصول العمادية ل

ومن امتنع من الأكل حتى مات دخل النار بخلاف المريض الممتنع عن التداوى لان الاول مقطوع لدفع الهلاك.....وترك المقطوع معارضة مع الشارع في ابطال سببه المشروع الخرج الخرى يورى عبارت كا حاصل بير كالماسباب كى تين قسمين بين قطعية ،ظنية ،

وہمیۃ ،اسباب قطعیۃ وہ ہیں جس پرنتیجہ مرتب ہونا یقینی ہومثلاً پانی پینے سے بیاس بجھنا، روٹی کھانے سے بھوک دفع ہونا ،اسباب ظنیۃ (جس پرنفع مرتب ہونے کاظن غالب ہو) جیسے بچھنالگوانا، دست آور دوالینا، اور علاج معالجہ کی تمام قسمیں اور مختلف صورتیں، طب وڈاکٹری کا پورا باب اسباب ظنیۃ میں سے ہے، تیسری قسم اسباب وہمیۃ ہے (جس پرنفع مرتب ہونے کا حمّال ہے) جیسے رقیہ جھاڑ بھونک وغیرہ۔

ر بہالی سم بعنی اسباب قطعیة کا حکم ہیہ ہے کہ ایسے اسباب کورک کرنا تو کل نہیں اسباب وہمیة اسباب کا ترک کرنا حرام ہے، البتہ اسباب وہمیة الیہ موت کے اندیشہ کے وقت ایسے اسباب کا ترک کرنا حرام ہے، البتہ اسباب کا ترک کرنا گووہ جا کزبھی ہول کیکن تو کل کے اعلیٰ مقام کے لئے ایسے اسباب کا ترک کرنا شرط ہے کیونکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کا یہی وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ دوقیۃ (جھاڑ پھونک) نہیں کرتے ، رہ گیا دوسرا درجہ یعنی کا یہی وصف بیان فرمایا ہے کہ وہ دوقیۃ (جھاڑ پھونک) نہیں کرتے ، رہ گیا دوسرا درجہ یعنی اسباب ظاہرہ تو ان اسباب کا اختیار کرنا معالیٰ معالجہ اور دیگر تمام اسباب ظاہرہ تو ان اسباب کا اختیار کرنا تو کل کے منافی ہے اور ان کا ترک کرنا ممنوع نہیں ، جب کہ دوسرے اسباب (قطعیۃ وظنیۃ ) کا ترک ممنوع ہے واللہ اعلم ، یہ ہے فتاوی عالمگیری کی پوری عبارت کا حاصل ۔

فتاویٰ ہر اُزید میں ہے کہ جس نے کھانا کھانا چھوڑ دیاحتی کہ مرگیا دوزخ میں داخل ہو گیا بخلاف اس بیمار کے جوعلاج نہ کرائے ، کیونکہ اول کا تعلق سبب قطعی سے ہے اور قطعی سبب کا ترک کرنا شریعت کا مقابلہ کرنا ہے۔

جمہورعلاءاوراہل سنت والجماعت کے مذکورہ بالا فیصلہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئ کہ اسباب کے مختلف اقسام ہیں ، بعض اسباب کا اختیار کرنا واجب ہے اور بعض اسباب کا اختیار کرنارسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت اور افضل ہے البتہ ایک قشم یعنی اسباب وہمیۃ جیسے رقیہ عملیات، تعویذات ، جھاڑ پھونک وغیرہ اگر چہ جائز ہوں لیکن ایسے اسباب کا ترک کرنا افضل ہے (یہ بھی مطلقاً نہیں بلکہ اس میں بھی تفصیل ہے جوآ گے آرہی ہے )۔

لہذااسباب کے تعلق سے علی الاطلاق ہے کہنا کہ اسباب غیروں کے اطمینان کے لئے اور ہمارے امتحان کے لئے ہیں ، اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ، کامل ایمان کی علامت ہے ہے کہ اسباب سے اثر اور نفع ہونے کا یقین بالکلیہ دل سے نکل جائے ، اور اسباب جواللہ کے بنائے ہوئے ہوں یا بندوں کے جب تک دونوں قتم کے اسباب کا انکار نہیں ہوگا ایمان ہرگز کامل نہیں ہوسکتا، یہ بات بھی علی الاطلاق صحیح نہیں کیونکہ جب اسباب اختیار کرنے کے ہم مکلفے ہیں پھراس کے انکار کے کیا معنی ؟

اسباب قطعیة کا جب قطعی اوریقین کے درجے میں باذن الله نافع ہونا ثابت ہے جیسے کھانا کھانے سے پیٹ بھرناوغیرہ، اسی طرح اسباب ظدیۃ کا جب ظن کے درجہ میں نافع ہونا ثابت ہے تو اس کے مطابق دل میں عقیدہ ہونا بھی کمال ایمان کے منافی نہیں، البتہ بیضرورہ کہ اسباب کا قطعی یاظن کے درجہ میں نافع اور موثر ہونا الله کی مشیت اور اس کی اجازت پر موقوف ہے کہ بیتا ثیراللہ کے رکھنے سے اور اس کی مشیت سے ہوئی ہے وہ جب چاہے اس خاصیت اور تا ثیر کوسلب کرسکتا ہے۔

البتہ اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کر اسباب ہی کومؤثر بالذات ہمجھنے کا عقیدہ جیسا کہ کفار وشرکین اور ملحدین کا عقیدہ تھا کہ کفار وشرکین اور ملحدین کا عقیدہ تھا ہے بیٹ کہ کفار وشرکین کا عقیدہ ہوگا جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا ویڈخس دائرہ ایمان سے بھی خارج ہوجائے گا۔

خلاصہ کلام یہ کہ اسباب کا اختیار کرنا ایک شرعی حکم ہے بیم خس امتحان کے لئے نہیں بلکہ اختیار کرنا ایک شرعی حکم ہے بیم خسین ان بھی ہوتا ہے البتہ ساتھ ہی بندے اس کی بھی مکلّف ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پورا اعتماد ویقین اللّٰہ کی ذات ہی پر ہو۔اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کی اس کی تو فیق عطافر مائے۔

# اسبابِ ظنیہ وہمیہ کے علق سے ایک ضروری وضاحت اوراس اشکال کا جواب کہ رقبہ کرنے والے اجلہ صحابہ وصحابیات کیا تو کل کے اعلیٰ مقام پر فائز نہ تھے؟

فقاوی عالمگیری کی عبارت اورامام غزالیؓ کے حوالہ سے ماقبل میں یہ بات ذکر کی جاچکی ہے کہ اسباب وہمیہ (جس کا مصداق رقیہ جھاڑ پھونک وغیرہ ہے ) کا ترک فضل ہے اوراس کا اختیار کرنا تو کل کے اعلیٰ مقام کے منافی ہے۔

نيز حديث شريف مين آيا ہے:

سبعون الفاً يدخلون الجنة بغير حساب ...هم الذين لايسترقون وعلى ربهم يتوكلون (مخضراً)

جس کا مطلب میہ ہے کہ ستر ہزارلوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے،اوروہ وہ لوگ ہوں گے جور قیہ نہ کراتے ہوں گے اور اپنے رب پرتو کل کرتے ہوں گے۔

اس پرایک قوی اشکال وارد ہوتا ہے کہ اس نوع کے اسباب کا اختیار کرنا یعنی رقیہ کرنا ، کرانا ، اس کی ترغیب دینا ، اس کی تعلیم دینا ، اس کا حکم دینا اور اہتمام سے اس کو اختیار کرنا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجلہ صحابہ وصحابیات نیز ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی بکثر تاور بار بارثابت ہے۔

تو کیا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم اوراجلهٔ صحابه وصحابیات اوراز واج مطهرات توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز نه تھے؟ اورستر ہزارافراد جو بغیر حساب کتاب کے یہ بخاری شریف باب من لم رِق حدیث:۵۷۵۲

روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

جنت میں داخل ہوں گے جوحدیث کے بموجب وہ لوگ ہوں گے جو لایستو قون یعنی رقیہ نہ کراتے ہوں گے، تو کیا اجلہ صحابہ وصحابیات اور از واج مطہرات بھی ان ستر ہزار لوگوں میں شامل نہ ہوں گے؟۔

کیونکہ بیرتو یقینی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خود بھی اپنے لئے رقبہ کیا ہے جہیںا کہ حدیث پاک میں ہے:

کان النبی صلی الله علیه وسلم یقول فی الرقیة الیٰ الله علیه وسلم یقول فی الرقیة الیٰ الله علیه وسلم یقول فی الرقیة الیٰ تھے۔ رسول الله سلی الله علیہ وسلم رقیہ میں پی کلمات ...... پڑھا کرتے تھے۔ نیز حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کواس کے کرنے کا حکم بھی دیا، جبیبا کہ مندرجہ ذیل حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا کواس کے کرنے کا حکم بھی دیا، جبیبا کہ مندرجہ ذیل

عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاآوى الى فراشه نفث فى كفيه بقل هو الله احد وبالمعوذتين جميعاً ...فلمااشتكى كان يامرنى ان افعل بذالك به ٢٠

فلما ثقل كنت انا انفث عليه بهن ( بخارى شريف ٥٤٥)

عن عائشه قالت امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان نسترقي من العين سر

نیز بعض موقعوں پرصحابہ وصحابیات کوبھی آپ نے رقیہ کرنے کا حکم دیا چنا نچہ ارشاد ہے:

استرقولها فان بها النظرةم

ا بخاری شریف عن عاکشه مدیث ۲ ۵۷۴۸ بخاری مدیث:۵۷۴۸ سیبخاری شریف مدیث:۵۷۳۸ مع بخاری شریف مدیث ۵۷۳۹ اس بچی کے لئے رقیہ کرواسے نظر گلی ہے۔

نیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھے کونظر لگ جانے سے رقیہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔

عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ان استرقى من العين إ

۔ نیز ایک مرتبدایک بچھونے آپ کوڈنک ماردیااس کے موقع پر آپ نے خود اپنے لئے رقبہ کیا ہے

پ نیز دوسرےموقع پرایک صحابی کو بچھوکے ڈنک مارنے پرصحابہ کو بھی رقیہ کی اجازت اور ترغیب فرمائی۔

جابربن عبدالله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يارسول الله ارقى؟ قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل على

نیز حدیث پاک میں آیا ہے کہ معتوہ ومجنون کا رقیہ کے ذریعہ آپ تین روز تک علاج فرماتے تھے۔

نیز بعض موقعوں پررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دوسر صحابہ پرخود بھی رقبہ کیا چنانچہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیاری میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے ، دعاء پڑھی ، ایک برتن میں یانی لیا، اس میں کچھٹی ڈالی اور دم کیا پھر

وه پانی ان کے اوپر ڈالا (بیخاص نوع کارقیم تھاجس کی تفصیل فتح الباری میں موجود ہے)

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ثابت بن قیس بن شماس و هو مریض فقال "اکشف الباء س رب الناس عن ثابت بن قیس بن شماس "شم اخذتراباً من بطحان فجعله فی قدح ثم نفث علیه بماء وصبه علیه یا

نیز رقبہ کے سکھنے سکھانے کی ترغیب بھی آپ نے دی، چنانچہ ایک صحابیہ (شفابنت عبداللہ) سے فرمایا کیاتم هفصه کونمله (جوایک مرض ہے) کا رقبہ بیں سکھاؤگی جبیبا کتم نے اس کو کتابت سکھائی ہے؟۔

الاتعلمین هذه رقیة النملة کماعلمتیها الکتابة ۲ نیزرقیه کرنے والے صحابہ کی آپ نے حوصله افزائی بھی فرمائی۔ چنانچہ ایک صحابی نے رقیہ کر کے اجرت کی تو اس کے جواز میں صحابہ کو رود تھا

،آپ سے سوال کیا گیا تو آپ ہنسے اور ان صحابی سے فرمایا کہ تم کیسے معلوم ہوا کہ اس سورت میں رقیہ (مرض کاعلاج) ہے؟ اجرت لے لو،میر ابھی اس میں حصدلگاؤ۔

۔۔فضحک وقال ماادراک انھا رقیۃ خلوھا واضربولی بسھم ہے۔ نیزعمومی انداز میں آپ نے رقیہ کرنے کی ترغیب بھی دی، چنانچے ایک صحابی سے ان کارقیہ سننے کے بعد فرمایا: اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں ہتم میں سے جو مخص اس راہ سے اپنے بھائی کوفع پہنچا سکتا ہو پہنچانا جا ہے۔

ماارى بهابأساً من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه م

ل ابوداوَو شریف با ب ماجاء فی الوقی، بذل ۸ م ۵ ه فتح الباری ۱ ۲۵ م ۱۰ تر ابوداوَد، مشکوة شریف حدیث ۲۵۱۱، بذل ۸ م ۲۵ س بخاری شریف باب الوقی بفاتحة الکتاب حدیث ۵۷۳۱ سم مسلم شریف حدیث ۲۱۹۹ مشکوة شریف حدیث ۵۲۹ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہانے ایک مرتبہ ایک یہودیہ سے رقبہ کرایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی بلکہ بیفر مایا کہ کتاب اللہ سے کرنا۔

ان ابابكر الصديق دخل على عائشه وهى تشتكى ويهوديه ترقيها فقال ابوبكر ارقيها بكتاب اللهل نيز بعض صحابة كرام نے اپنے بچول كوتعويذ پہنايا:

و کان عبدالله بن عمر و یعلمها من بلغ من ولده ومن لم یبلغ منهم کتبها فی صک ثم علقها فی عنقه. ۲ نیز ولادت کے آسانی کا تعویز حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے منقول ہے جس کوعلامہ ابن تیمیہ وابن قیم نے نقل فرمایا ہے ،ساتھ ہی سلف کی جماعت سے رقیہ کے طور پر آیات قر آنیکھ کر پلانے کو بھی تحریفرمایا ہے۔

وراى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن ثم يشربها، قال مجاهد لابأ س أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله عن ابى قلابة، ويذكر عن ابن عباس انه امر أن يكتب لامرأة يعسر عليها ولادها الخرس

كان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يكتب على جبهته "وقيل ياارض ابلعي ماءك الخ"

ا موطاما لک،او جزیم ۹۰۳ ج۲ ابودا وَد، تر مذی مشکلو قشریف س ۲۱۷ س فتاوی این تیمیص ۲۲ ج ۱۱ الطب النبوی ۲۷۱، زاد المعادم ۸۰ ج۳

### رقيه كمتعلق شيخ الاسلام علامهابن تيميه گافتوي

شخ الاسلام علامه ابن تيميةً بي فقاوي مين تحريفر مات بين:

الاسترقاء طلب الرقية وهومن انواع الدعاء

استرقاء، رقیہ کرانے (لیعنی جھاڑ پھونک کرانے کو) کہتے ہیں، جودعا کے اقسام

میں سے ہے۔

(الجامع الفريد، كتاب الزياره المسألة السابعه ص ا ٣٣)

رقيه كاحكم تحريفر ماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہيں:

واماقول السائل هل هذا مشروع؟ فهذا من افضل الاعمال وهومن اعمال الانبياء والصالحين فانه مازال الانبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم الخرفاوي ابن تيميه ص ١٣٣ ج١١)

رہاسائل کا بیسوال کہ کیار قیہ جائز ہے؟ توبیتو افضل اعمال میں سے ہے، انبیاء وسلحاء کے معمولات میں سے ہے کیونکہ انبیاء وسلحاء رقیہ کے ذریعہ ہنوآ دم سے شیطانوں کو بھگاتے تھے۔

رقیہ کے علق سے ایک موقع پرتحریفر ماتے ہیں:

يجوزبل يستحب وقد يجب ان يذب عن المظلوم الخ (حوالمذكور)

رقیہ جائز بلکہ مستحب اور بسا اوقات واجب ہوجا تاہے کہاس نوع کے مظلوم کی رقیہ کے ذریعہ مدد کی جائے۔

دوسرے موقع میں تحریر فرماتے ہیں:

ويجوزان يكتب للمصاب وغيره من المرضى شياً من كتاب الله وذكره بالمداد ويغسل ويسقى كمانص على ذالك احمد وغيره (فتاوى ابن تيميه ص ٥٥، ١٣٠ ج ١)

مصیبت زدہ بیار وغیرہ حضرات کے لئے روشنائی سے کتاب اللہ وذکر اللہ میں سے کچھ لکھنااوردھوکر پلاناجائزہے، حضرات امام احمد وغیرہ نے اس کے جواز کی صراحت فرمائی ہے۔

# رقیه کی بابت شارح حدیث ملاعلی قاری گی تحقیق

لیعنی آیات قرآنیہ، اساء الہیہ کے ذریعہ جو رقبہ
کیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مستحب ہے
خواہ تعویذ کی شکل میں ہویار قبہ (حجماڑ پھونک، دم
کرنے)یانشرہ (یعنی لکھ کرگھول کر پلانے) کی
شکل میں

فلابأس بل يستحب سواء كان تعويذا أورقية او نُشرة (مرقاة شرح مشكوة ص ٥٠٩ج قديم)

# صاحب تحفة الاحوذى علامه مباركبوري كي تحقيق

غیرمقلدوں کے بڑے عالم اہل حدیث جناب علامہ مبارک بوریؓ نے اپنی کتاب'' تحفۃ الاحوذی شرح تر مذی'' کے مقدمہ میں اس مسلاسے متعلق تحقیقی کلام فر مایا ہے اور دلائل کے ساتھ واضح طور برفر مایا ہے کہ:

"ایبارقیہ جس میں شرک نہ ہواور ایسے کلمات بھی نہ ہوں جس کے معنی معلوم نہ ہوں ،الیبارقیہ جس میں شرک نہ ہواور ایسے کلمات بھی نہ ہوں جست سے ثبوت نہ ہوں ،الیارقیہ بالاتفاق جائز ہے،اور کسی رقیہ کی جواز کے لئے اس رقیہ کا منقول و ما تور ہونا ضروری نہیں بلکہ تج بہاور ظن غالب سے جس رقیہ کا مقصد میں مفید ہونا معلوم ہو، جواز کے لئے اتنا کافی ہے، بس اتی شرط ہے جواو پر مذکور ہوئی کہ کلمات شرکیہ اور نا معلوم المعنی سے کلمات شرکیہ اور نا معلوم المعنی سے کلمات شرکیہ اور نا معلوم المعنی سے کلمات سے خالی ہو)۔

اسی طرح مریضوں کی شفایابی کے لئے نیز دفع مصائب اور حصول مقاصد

کے لئے ختم بخاری شریف کا نہ صرف جواز بلکہ اہل علم اور محدثین کے حوالہ سے اس کا مفید وموثر ہونا تحریر فر مایا ہے، ان کی مختصر عبارت درج ذیل ہے۔

"أن صحيح البخارى ماقرئ في شدة الا فرجت و لا ركب به في مركب الانجت".

قلت: قداجاز كثير من أهل العلم في هذالزمان قرآة صحيح البخارى وختمه لشفاء الأمراض و دفع المصائب وحصول المقاصد في جتمعون و يقر ابعضهم الجزء الاول منه مثلاً و بعضهم الجزأ لثاني و بعضهم الثالث و هلكذا في جتمعون باجتماعهم ثم يدعون الله تعالى لشفاء مرضاهم اولدفع مصائبهم اولحصول مقاصدهم.

واستدلواعلىٰ ذالك بان قراء ته بتمامه رقية لشفاء المرضىٰ ودفع المصائب وحصول المقاصد ...... والرقية بماليس فيه شرك ولا كلمة لايفهم معناها جائزة بالاتفاق ..... وجواز الاسترقاء به لايتوقف على ثبوت كونه رقية من الكتاب والسنه ..... الخل

### ر قیہ کے متعلق سعودی حکومت کے دارالا فتاء کا فتو کی

نیز سعودی حکومت کی ماتحتی میں وہاں کے معتمد کباراہل علم وارباب افتاء پر شتمل کمیٹی جوفقاو کی صادر کرتی ہے جس میں شخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز وغیرہ حضرات جیسے لوگ شامل ہیں، جن کے فقاو کی تمام عالم میں قدر وعظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے اور قابل قبول سمجھے جاتے ہیں، ان حضرات کا فتو کی بھی رقیہ کے خصر ف جواز کا بلکہ استحباب کا ہے۔ السوال الرابع من الفتوی دقع ۲۸۸۸

ل مقدمه تحفة الاحوذي ص٩٣

س: هل تجوز قرأة القراآن لمريض لوجه الله تعالى اوباجرة؟ ج:اذاكان المقصد ان يرقى المريض بالقرآن فذالك جائز بل مستحب لقول النبى صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه"

ولفعله ذالك واصحابه رضى الله عنهم، والاولىٰ ان يكون بغير اجرة ، وان كان باجرة جاز لثبوت السنة بجواز ذالك ، ٢

اس فتوے میں مریضوں کی شفاء کے لئے قرآن پاک سے رقیہ کرنے کو نہ صرف جائز بلکہ مستحب لکھاہے۔

### واقعى اہم سوال

اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے اجلہ صحابہ وصحابیات ، واز واج مطہرات نیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء وصلحاء اور فقہاء کیا خلاف افضل کو اختیار کئے ہوئے تھے کیونکہ رقبہ کرتے اور کراتے اور اس کی اجازت دیتے تھے؟ اور کیا یہ حضرات خلاف تو کل امرکواختیار کرنے کی وجہ سے تو کل کے اعلی مقام پر فائز نہ تھے؟ اور کیا یہ سارے حضرات بھی ستر ہزار کی اس فہرست سے خارج ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کئے جائیں گے؟

قابل غوربات ہیہ کہ رقبہ کرنا کرانااوراس کے ذریعی محلوق کی مدد کرنا، مطلوم کوظلم سے بچانا خلاف تو کل اورخلاف افضل کیسے قرار دیا جاسکتا ہے جب کہ ملاعلی قاری اس کومستحب اور بعض موقعوں پرواجب بھی قرار دیتے اس کومستحب اور بعض موقعوں پرواجب بھی قرار دیتے ہیں، اور آج بھی عرب وعجم کے معتمد علاءاس کے جواز واستحباب کا فتو کی دے رہے ہیں؟

ل مسنداحمد ص ٣٨٢ ج٢ ٢ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ص ٥٩ ١

### سوال كاواضح جواب

اس اشکال کا جواب شراح حدیث حافظ ابن حجر ٔ اور امام نووی ، ملاعلی قاری ً وغیر ہم نے اپنی شروح میں تفصیل سے تحریر فر مایا ہے ، مخضر اور آسان جواب ہیہ ہے کہ اغراض ومقاصد اور وسائل وطرق کے لحاظ سے رقید رقیہ میں فرق ہوتا ہے ، نیز حسن نیت اور فساد عقیدہ کی جہت سے بھی اس کی مختلف صور تیں ہوتی ہیں ، ہر رقیہ کا حکم کیسال نہیں ہے ، بلکہ اس میں تفصیل ہے جو درج ذیل ہے۔

(۱)ہرایسارقیہ جوآیات قرآنیہ،اساءالہیہ،ادعیۃ مسنونہ ومشروعۃ کےساتھ ہو جس میںاللّٰدتعالٰی ہی سےاستغاثۃ واستعانت ہو۔

جائز مقصد کے لئے مثلاً کسی مظلوم کی مدد کرنے پاکسی بیار و پریشان حال کی بیاری اور پریشانی دورکرنے کے لئے۔

حسن نیت سے بعنی اتباع سنت کی نیت سے یا مخلوق کی خدمت کے نیت سے مورا سے لئے ہویا دوسرے سے کراتا ہوسب درست اور جائز بلکہ مستحب ہے۔

بلکہ علامہ ابن تیمیہ کے فرمان کے مطابق بعض صورتوں میں (یعنی کسی بیار کی سینی تعلق کی تعلیم اللہ تعلق اور پریشانی ہونے اور اس کے ازالہ کی قدرت ہونے کی صورت میں ) حسب استطاعت رقیہ کے ذریعہ تعکیف دور کرنا اور مصیبت زدہ کی مدد کرنا واجب ہے۔ الغرض اس نوع کے جتنے رقیے اور جس شکل میں بھی ہوں گے وہ نہ خلاف افضل میں اور نہ ہی تو کل کے اعلیٰ مقام کے منافی ، اور نہ ہی ایسے رقیہ کرنے والے حضرات جنت میں بے حساب کتاب جانے والوں کی فہرست سے خارج کئے جائیں گے۔

(۱)اسی نوع کے رقیوں کو حضرت ملاعلی قارکؒ اورعلامہ ابن تیمیہ ؑنے مستحب اور انواع دعا میں شار کیا ہے کیونکہ اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا واستغاثہ و استعانت اور اللہ ہی پرتو کل ہے۔

# علامهابن قيم اورعلامه قرطبي كي تحقيق

(۲) بلکه علامه ابن قیم اورعلامه قرطبی کی تصریح کے مطابق اس قسم کے رقیوں میں (جن میں اللہ پرتو کل کرتے ہوئے اوراسی کوشا فی سمجھتے ہوئے براہ راست اللہ تعالی ہی سے استغاثہ واستعانت کی جائے ایسے رقیوں میں ) کمال تو حید بھی ہے اور کمال تو کل بھی ، اور کمال تو سل الی اللہ اور تفویض الی اللہ بھی ، کیونکہ اللہ تعالی ہی کو مقصود اور شافی سمجھ کراسی کی طرف رغبت اور التجاکی جاتی ہے تو پھریتو کل اور تو حید کے منافی کیسے ہوسکتا ہے؟ ابن قیم می عبارت ملاحظہ ہو:

الشفاء ،وانه وحده الشافى ،وانه لاشفاء الاشفاؤه ، فتضمنت التوسل اليه بالشفاء ،وانه وحده الشافى ،وانه لاشفاء الاشفاؤه ، فتضمنت التوسل اليه بتوحيده ـ لمافيه من بركة ذكراسم الله وتفويض الأمر اليه والتوكل عليه لي حيده ـ لانه تعالى هو المرغوب اليه والتوكل عليه فى الاستشفاء بالقرآن على السائدة عليه والتوكل عليه فى الاستشفاء بالقرآن على السائدة عليه والتوكل عليه والتوكل الله عليه والتوكل الله عليه والتوكل الله والتوكل عليه والتوكل عليه والتوكل عليه فى الاستشفاء بالقرآن على السلاف كرقيه الله والتوكل الله عليه والتوكل الله عليه والتوكل على ، اورايسي من وقيول كى بابت رسول الله على الله عليه والتوكل عنه من استطاع من استطاع من استطاع من استطاع من المنائم الله عليه والتوكل كهاك من المنائم الله عليه والتوكل كراك راه عنه جواين بي بيائي كوفع بيني استام و بينيا كالمراه عنه بينيا كالله عليه و بينيا كالهو بينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبي بينيا كالهوبي بينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبي بينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبي كالهوبي كالهوبي كالهوبي كالهوبي كالهوبي كالهوبي كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبينيا كالهوبي كالهوبي كالهوبي كالهوبين كالهوبي كالهوبين كالهوبي كالهوبي كالهوبي كالهوبين كالهوبي كالهوبي

\_ با الطب النبوي ص ۱۹۴٬۱۹۵ ت تفسير قرطبي ص ۲۰۷ج۱۰

# شارح بخارى علامه ينى كى تحقيق

(٣)علام عِينَيُ شرح بخارى مين "لايسترقون" كتحت فرماتي بين:

قال ابوالحسن القابسي يريد بالاسترقاء الذي كانوا يسترقون به في الجاهلية، واما الاسترقاء بكتاب الله فقد فعله صلى الله عليه وسلم وامربه وليس بمخرج عن التوكل وقدامر صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بالرقية وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم ل

علامہ عینی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد صحابہ کورقیہ کرنے کا حکم دیا اور صحابہ کی ایک جماعت کورقیہ کرتے سنالیکن کسی پر نکیر نہیں فرمائی، حدیث پاک میں جس رقیہ کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد زمانۂ جاہلیت کا رقیہ ہے، باقی کتاب اللہ سے رقیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔

# محدث کبیر حضرت شاه ولی اللّه صاحب دہلوی کی تحقیق

(۵) محدث کبیر حضرت شاہ ولی الله صاحب دہلویؓ کے کلام سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دقیہ مطلقاً خلاف تو کل نہیں بلکہ جس نوع کے اسباب ورقیوں سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے صرف اسی نوع کے رقئے خلاف تو کل ہوں گے، چنانچہ حدیث لایستر قون کے تحت فرماتے ہیں:

انما وصفهم النبى صلى الله عليه وسلم بهذا اعلاماً بان اثر التوكل ترك الاسباب التي نهى الشارع عنها ، لاترك الاسباب التي سنها الله تعالى لعباده على

ا عمدة القاری شرح بخاری ص ۲۳۵ج۲۱ ۲ جمة الله البالغه، فتح الملهم ص ۳۶۳۶۲

يعنى رسول الله على الله عليه وسلم نے اپنے اس فرمان میں كه:

''میری امت کے ستر ہزارلوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں اگر سیاسی میں تاریخی میں سے''

گے اور وہ وہ لوگ ہوں گے جور قیہ نہ کراتے ہوں گے''

آپ نے اپنے اس فرمان میں امت کواس بات پر آگاہ فرمایا ہے کہ جن اسباب کے اختیار کرنے سے شارع نے منع کیا ہے ان کوترک کر دیا جائے ، تو کل کا تعلق انہی اسباب ممنوعہ کے ترک سے ہے ، نہ کہ ان اسباب کوترک کرنے سے جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مشروع اور جائز رکھا ہے۔

ابغورطلب بات بیرہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلقاً رقبہ کو ممنوع قرار دیا ہے یا مطلقاً رقبہ کو ممنوع قرار دیا ہے یابعض رقبوں کی اجازت بھی دی ہے؟ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوجا تا ہے، آپ فرماتے ہیں۔

"لاباء س بالرقى مالم يكن فيه شرك"

لعنی ایسے رقیوں میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو۔

جب ایسے رقیوں کی اجازت رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت

ہے تو یہ اسباب ممنوعہ ومنہی عنہا میں داخل ہی نہ ہوں گے ،لہذا حضرت شاہ ولی اللہ

دوسرے موقع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے پوری وضاحت وصراحت اور پورے وثوق کے ساتھ یہ فیصلہ فر مادیا ہے کہ رقیہ سے متعلق جو بھی حدیث یا ئی جاتی

اور پورے دوں سے من طریعہ میں مواجع کا گیا ہے وہ ساری حدیثیں ایسے ہی رقبوں اور میں میں رقبول اللہ علی میں میں م بے جس میں رقبہ اور تمیمہ ، تولہ کو منع کیا گیا ہے وہ ساری حدیثیں ایسے ہی رقبول اور

تمائم پر محمول ہیں جن میں شرک پایاجاتا ہو، یارقیہ اور تمیمہ پر ایبا قوی بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری غفلت ہوبس ایسے ہی رقئے اور تمیمہ کی ممانعت ہے ور نہ

نہیں،حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت بہے:

و کل حدیث فیہ نھی عن الرقی والتمائم والتولة فمحمول علیٰ مافیہ شرک أوانهماک فی التسبب بحیث یغفل عن البادی جل شانه 'اللہ دوسری جگہارشاد فرماتے ہیں کہ: رقبہ میں ایسے کلمات سے تمسک ہوتا ہے جو عالم امثال میں موثر ہوتے ہیں ، قواعد شرعیہ اس کو بالکل منع نہیں کرتے جب تک کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، خصوصاً وہ رقبہ جوقر آن وسنت یا اس کے مشابہ کلمات سے کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف التجااور اسی سے استغاثہ ہووہ کیوکر ممنوع اور خلاف توکل ہوسکتا ہے۔

واما الرقى فحقيقتها التمسك بكلمات لها تحقق فى المثال واثر، والقوعدالملية لا تدفعها مالم يكن فيها شرك لا سيما اذاكان من القرآن اوالسنة وممايشبهما من التضرعات الى الله ع

## رقیہ کے جواز کی تین شرطیں

فائدہ:علاء محققین وشراح حدیث حافظ ابن حجرؒ،امام نوویؒ وغیرہ نے اس بات پرعلاء کا اجماع نقل فرمایا ہے کہ تین شرطوں کے ساتھ رقیہ جائز ہے، وہ شرطیں یہ ہیں۔ (۱)اللہ کے کلام یااس کے اساء وصفات کے ذریعیر قیہ کیا جائے۔

(۲) عربی لغت میں ہویاالیی زبان میں جس کے معنیٰ معلوم ہوں (تاکہ کلمات کفریدوشرکیہ سے بورے طور پر حفاظت رہے)

ر ساکی عقیدہ نہ ہو کہ بیر قیہ ہی مؤثر بالذات ہے، بلکہ اللہ تعالی کی مشیت اور اس کی قدرت سے اس میں تا ثیر کاعقیدہ ہو۔

ل جهة الله البالغه منديي ١٩٢ج ٢ جهة الله البالغه منديي ١٩٨ج

قال الحافظ في الفتح وقدأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلثة شروط ان يكون بكلام الله تعالى اوباسمائه وصفاته، وباللسان العربي او بما يعرف معناه من غيره، وان يعتقد ان الرقية لاتوثر بذاتها بل بذات الله تعالى ل

قائدہ: حافظ ابن ججرؓ نے علامة رطبی کے حوالہ سے تحریر فر مایا ہے کہ رقیہ کی تین قسمیں ہیں۔

۔ ۔ (۱) زمانہ جاہلیت کے رقبے جس کے معنی معلوم نہ ہوں ،احتمال شرک کی بنا پر ایسے رقبوں سے پر ہیز کرناواجب ہے۔

(۲) کلام الهی یااساء الیہ کے ذریعہ رقبہ کیاجائے ،ایسے رقبے بلاشہ جائز ہیں، پھراگر یہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے منقول بھی ہیں تو ایسے رقبے مستحب بھی ہیں۔

(۳) کلام الهی (کتاب الله) اساء لہیہ کے علاوہ کسی اور دوسری عبارت یااساء کے ذریعہ یا مخلوق سے کے ذریعہ یا مخلوقات میں سے کسی کے تذکرہ کے ذریعہ رقبہ کیاجائے (بشر طیکہ مخلوق سے استغاثہ واستعانت نہ ہو) مثلاً کسی فرشتہ یاعرش وغیرہ کانام کل جائے ،ایسے رقبوں سے بھاوا جہ اور نہ ہی یہ ایسے رقبے ہیں جس میں اللہ کی طرف التجا اور اس سے استعانت کی جائے یااس کے اساء کے ذریعہ برکت حاصل کی جائے ،ایسے رقبوں کا حکم میں کا ترک افضل واولی ہے۔

قال الحافظ في الفتح قال القرطبي: الرقى ثلاثة اقسام.

احدها: ماكان يرقى به فى الجاهليه ممالا يعقل معناه فيجب اجتنابه كلا يكون فيه شرك اويؤدى الى الشرك ـ

الثاني: ماكان بكلام الله او باسمائه فيجوز فان كان ماثوراً

ل والبسط في الفتح ص ٢٢٠٠ج ١٠باب الرقى بالقرآن،شرح مسلم نووى ١٩٣٣ ٢٠

الثالث: ماكان باسماء غير الله من ملك اوصالح اومعظم من المخلوقات كالعرش، قال فهذا ليس من الواجب اجتنابه، ولا من الممشروع الذي يتضمن الالتجاء الى الله والتبرك باسمائه فيكون تركه، اولى ل

فتح الباری وقرطبی کی مذکورہ بالاتفصیل کے پیش نظرہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے رقبے قتم دوم سے تصفیم ثالث یااول سے نہ تھاس لئے کوئی اشکال کی بات نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاممانعت کا تعلق نیز حدیث سبعون الفاً...هم لایستر قون الخے کا تعلق بھی قتم اول یافتم ثالث سے ہے، قتم ثانی سے نہیں واللہ اعلم۔

#### خلاف توکل ممنوع اور ناجائز رقیے

البتة ایسے رقبے جن کی حیثیت اس سے مختلف ہوجس کا ماقبل میں ذکر ہوا یعنی اغراض ومقاصد کے لحاظ سے یا وسائل وطرق کے لحاظ سے یا دیگر اعتبار سے بھی تو وہ خلاف افضل اور تو کل کے منافی ہوں گے اور بھی مکروہ وناجائز اور بھی حرام وشرک بھی ہوں گے جس کی مخضر تفصیل درج ذیل ہے، (جوشراح حدیث اور فقہاء کے کلام سے سمجھ میں آتی ہے)

(۱) ایسا رقیہ خواہ اس میں جواز کی شرطیں بھی پائی جاتی ہوں (جوماقبل میں گذر پھی ہیں) کین خوداس رقیہ میں یار قیہ کرنے والے کے ذہن میں اللہ تعالی سے دعاء واستعانت اور اس سے استمد اد کا رجحان واستحضار نہ ہوا گر چہ عقیدہ بھی صحیح ہو کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے ،کین اللہ تعالی پرتو کل اور اس سے دعاء اور استعانت کا تصور واد سخضار نہ ہو بلکہ مثل دیگر اسبابِ طبعیہ وطبیہ کے اس کو اختیار کیا جائے اس نوع کے تمام رقیے بیشک خلاف اضل اور تو کل کے منافی ہوں گے گو، جائز بھی ہوں۔

الے فتح الباری شرح بخاری سے ۱۰۲۲ ہے۔ ا

(۲) ایسے رقبے جورسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابہ سے ماثور ہوں یا ماثور تو نہوں کی جہوں کی جورسول الله علیہ وسرول کو نفع پہنچانے کی میں اور حسن نیت سے یعنی دوسرول کو نفع پہنچانے کی نیت سے کئے جائیں تو ایسے رقبے بھی مستحب ہیں لقول السنبی صلی الله علیه وسلم من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفعه '(مسلم)

(۳) ایسے رقبے جوفی نفسہ جائز اور مشروع ہول کیکن فاسد نیت سے کئے جائزیں مثلاً کسی کو نقصان پہنچانے کئے انفریق بین الزوجین کے لئے وغیرہ،ایسے رقبے فسادنیت کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہیں۔

ایسے ہی وہ رقبے اور عملیات بھی ناجائز حرام ہیں جن میں مکر وفریب اور جھوٹ سے کام لیاجائے یا کسی حرام کاار تکاب کیا جائے جسیا کہ آج کل کثرت سے عاملین اس میں مبتلا ہیں، مثلاً حقیقت سمجھ میں نہ آنے اور یقین نہ ہونے کے باوجود مریض سے بیہ کہد ینا کہ تم پر آسیب یا جادو کا اثر ہے یا خون وغیرہ سے تعویذ لکھنایا کسی گندی اور نا پاک چیز کا استعال کرنا وغیرہ وغیرہ۔

(۴) ایسے رقبے جن کے معنی معلوم نہ ہوں احتمال شرک کی بناء پر مکر وہ وممنوع ہیں۔
(۵) اور ایسے رقبے جس میں یقینی طور پر غیر اللہ سے استمد ادواستعانت ہو
یا کلمات کفریہ واقوال شرکیہ پر مشتمل ہوں ، یاز مانہ جا ہلیت کے طرح تا ثیر ذاتی کے عقیدہ
کے ساتھ ہوں ایسے رقبے کفروشرک اور قطعی حرام ہیں ، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں
اور ایسے ہی رقبوں کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ان الرقى والتمائم، والتوله شرك ،من علق تميمة فقد اشرك وغير ذالك (الوداوَ دشريف)

کدر قیداور تمیمہ اور تولہ (شوہر کو سخر کرنے کا جادو) شرک ہے، جس نے تمیمہ لٹکا یااس نے شرک کیا۔ قال الشوكاني في نيل الاوطاريجعل هذه الثلاثة من الشرك لاعتقادهم ان ذالك يوثر بنفسه لي

علامہ شوکائی فرماتے ہیں ان تین باتوں کوشرک اس واسطہ کہا گیا ہے کہ مشرکین مکہ ان میں تاثیر ذاتی کاعقیدہ رکھتے تھے یعنی اللّٰہ کی مشیت کے بغیر بھی ان کو مؤثر بالذات سجھتے تھے۔

قال القارى فى شرح المشكوة المراد من التميمة ماكان من تحمائم الجاهلية ورقاها ،فإن القسم الذى يختص باسماء الله تعالى وكلماته غير داخل فى جملته بل هو مستحب مرجوالبركة عرف ذالك من اصل السنة ع

لینی حدیثوں میں جس رقیہ اور تمیمہ کی ممانعت آئی ہے اس سے مراد زمانہ کے اہلیت کے تمیمے اور رقیے ہیں، باقی جورقیے وتمیمے اللہ کے کلام اور اس کے اساء سے موں وہ اس میں داخل ہی نہیں، بلکہ وہ تو مستحب ہیں، ان سے برکت کی توقع ہے، یہ بات تواصل سنت سے ثابت ہے۔

الغرض وہی رقیہ اور تمیمہ شرک ہے جواقوال کفریہ پر مشتمل یا فاسد عقیدہ کے ساتھ ہو، ورنہ فس رقیہ تورسول الله علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صرف ثابت بلکہ آپ کے یومیہ عمول میں شامل تھا، حضرت امام بخاریؓ نے توایک باب ہی منعقد کیا ہے 'باب رقیہ النہی صلمی اللہ علیہ و سلم ''اور نیز صحابی رسول سلی اللہ علیہ و سلم ناور نیز صحابی رسول سلی اللہ علیہ و سلم سے تعلیق تمیمہ (تعویذ کا لڑکانا) بھی ثابت ہے، (جبیبا کہ ماقبل میں گذرا) اور کسی صحابی کا عمل بدعت یا شرک نہیں ہوسکتا، اس لئے ہر رقیہ اور تمیمہ کونہ شرک کہا جا سکتا ہے، نہ خلاف افضل اور نہ ہی تو کل کے منافی، بلکہ اغراض و مقاصد اور طرق و و سائل کے لحاظ خلاف افضل اور نہ ہی تو کل کے منافی، بلکہ اغراض و مقاصد اور طرق و و سائل کے لحاظ

ل نیل الاوطارص ۷۷ ج مرقاة شرح مشکوة ص ۷۵ ج ۸ ج

سےاس میں وہ تفصیل ہوگی جو ماقبل میں مذکور ہوئی۔

اس لئے بیاعتراض صحیح نہیں کہ رقبہ تو اسباب وہمیہ میں سے ہے جس کا ترک افضل ہےاور جس کا اختیار کرنا تو کل کے منافی ہے تو پھر صحابہ نے اس کو کیوں اختیار کیا۔

تنبيه ارقياورتميمة كعلق سے يواصل مسلكي تحقيق تھي، باقي آج كل بہت سے عاملین نے جوطر یقہ اختیار کررکھاہے کے مملیات وتعویذات کے میدان میں نہ معلوم وہ کتنے محرمات اور خلاف شرع امور کے مرتکب ہوتے ہیں ،کوئی صریح جھوٹ بولتااور مکروفریب کرتا ہے مثلاً بید کہتم برآسیب اور جادو کا اثر ہے، کوئی غیب کی باتیں تک بتلاتا،اورلوگوں کوشکوک وشبہات میں مبتلا کردیتاہے،اللّٰد کی طرف سے توجہ ہٹا کرساری توجهاسی طرف مرکوز کردیتا ہے، بے بردگی بے حیائی کا بھی مرتکب ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان میں بعض امور تو کفر وشرک تک پہنچ جاتے ہیں، مثلاً غیب کی باتیں ہلانے والا،حدیث یاک میں آیا ہے کہ عرّ اف اور کا ہن یعنی غیب کی باتیں بتانے والے مخص کے پاس جانے والے اور اس سے اس نوع کی باتیں یو چھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی ،اور حدیث یا ک میں ایسی اجرت کو حلوان کا ہن قرار دے کر حرام کہا گیا ہے،اس کےعلاوہ بعض امور قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہوتے ہیں،عاملین حضرات پر واجب ہے کہ شرعی احکام معلوم کر کے تمام قتم کے منکرات ومحر مات سے پر ہیز کریں اورامت کو جائز رقیہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔

اس مسکلہ کی مزید تفصیل احقر نے اپنے رسالہ'' رقیہ اور تعویذ کتاب وسنت کی روشنی میں'' میں کی ہے،شائقین حضرات اس ہے مستفید ہو سکتے ہیں،اللہ تعالی جلداس کی طباعت کا انتظام فرمادے۔(محمدزید مظاہری ندوی،استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلما لکھنؤ)

# اسباب واعمال اورند ببر وتو کل کاشری درجه

اور

۔ دعوت وبلیغ سے متعلق چندضر وری اصلاحات

افادات

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تھا نوڭ

------﴿انتخاب وترتيب

محرز پرمظا ہری ندوی استاذحدیث دارالعلوم ندوہ العلماء لکہنؤ

#### السالخ الم

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين

#### بإك

## دعاء واسباب اورتد بيري متعلق اسلام كى واضح تعليمات

حکیم الامت حضرت مولانا انثرف علی صاحب تھانویؓ دعاواسباب کے تعلق سے یوری امت کوخطاب کرتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں:

(اے لوگوائم کو) جس چیز کی ضرورت ہوخواہ وہ دنیا کا کام ہویا دین کا اورخواہ
اس میں اپنی بھی کوشش کرنا پڑے، اورخواہ اپنی کوشش اور قابو سے باہر ہوسب خدا تعالیٰ
سے مانگا کرے، کین اتنا خیال ضروری ہے کہ وہ گناہ کی بات نہ ہو، اس میں سب باتیں
آگئیں، جیسے کوئی بھیتی یا سوداگری کرتا ہے تو محنت اور سامان بھی کرنا چاہئے گر خدا تعالیٰ
سے دعا بھی مانگنا چاہئے کہ اے اللہ اس میں برکت فر ما اور نقصان سے بچا، یا کوئی دیمن
ستاوے، خواہ دنیا کا دیمن خواہ دین کا دیمن، تو اس سے بچنے کی تدبیر بھی کرنا چاہئے خواہ وہ
تدبیر اپنے قابوکی ہو، خواہ حاکم سے مدد لینا پڑے گراس تدبیر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے بھی
دعا مانگنا چاہئے کہ اے اللہ اس دیمن کو زیر کردے۔

یامثلاً کوئی بیمار ہوتو دوادار وبھی کرنا چاہئے مگر خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہئے کہ اسامان کہ اسلاس بیماری کو کھول دے ، یاا پنے پاس کچھ مال ہے تو اس کی حفاظت کا سامان بھی کرنا چاہئے ، جیسے مضبوط مکان میں مضبوط تفل (تالا) لگا کررکھنا یا گھر والوں کے یا نوکروں کے ذریعہ سے اس کا پہرہ دینا، دیکھ بھال رکھنا، مگراس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا بھی مانگنا چاہئے کہ اے اللہ اس کو چوروں سے محفوظ رکھ۔

یا مثلاً کوئی مقدمہ کررکھا ہے بااس پرکسی نے کررکھا ہے تواس کی پیروی بھی کرنا چاہئے ، وکیل اور گواہوں کا انتظام بھی کرنا چاہئے ، مگر اس کے ساتھ خدا تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہئے کہ اے اللہ اس مقدمہ میں مجھکو فتح دے اور ظالم کے شرسے مجھکو بچا، یا قر آن اور علم دین حاصل کر رہا ہے تواس میں جی لگا کر پابندی سے محت بھی کرنا چاہئے ، مگر اس کے ساتھ دعا بھی کرنا چاہئے کہ اے اللہ اس کو آسان کردے اور میرے ذہن میں اس کو جمادے ، یا نماز وروزہ وغیرہ شروع کیا ہے یا بزرگوں کے بتلا نے سے اور عبادتوں میں لگ گیا ہوتو ستی اور نفس کے حیلہ بہانہ کا مقابلہ کر کے ہمت کے ساتھ اس کو نباہنا چاہئے مگر دعا بھی کرتا رہے کہ اے اللہ میری مدد کر اور مجھ کو اس کی ہمیشہ توفیق دے ، اور اس کو قبول فرما۔

ینمونہ کے طور پر چندمثالیں لکھ دی ہیں، ہر کام اور ہر مصیبت میں اسی طرح جو اپنے کرنے کی تدبیر ہے وہ بھی کرے اور سب تدبیروں کے ساتھ اللہ تعالی سے خوب عاجزی اور توجہ کے ساتھ عرض بھی کرتارہے۔

اورجس کام میں تدبیر کا کیچھ دخل نہیں اس میں تو تمام کوشش دعاہی میں خرج کرنا ضروری ہے، جیسے بارش کا ہونا یا اولا دکا زندہ رہنا یاکسی بیاری کا علاج بیاری سے اچھا ہوجانا یانفس وشیطان کا نہ بہکانا، یا و با اور طاعون سے محفوظ رہنا یا قابویا فتہ ظالموں کے نثر سے بچنا، اسی طرح حکومت کے مظالم سے بچنا۔

ان کاموں کا بنانے والا تو بجز خدا تعالیٰ کے کوئی برائے نام بھی نہیں اس کئے تدبیر کے کاموں میں وہ حصہ تدبیر تدبیر کے کاموں میں وہ حصہ تدبیر کا بھی دعاء ہی میں خرچ کرنا چاہئے غرض تدبیر کے کاموں میں تو کچھ تدبیر اور کچھ دعا ہے اور بے تدبیر کے کاموں میں تدبیر کی جگہ بھی دعا ہی ہے لے

ا حیات انسلمین روح ششم ص ۴۹

#### اسباب کی حیثیت قرآن وحدیث کی روشنی میں

## اسباب مؤثر حقيقى نهيس

وَأَرُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرِاً أَبَابِيْلَ ٥ (الفيل آيت نمبر٣)

(ترجمه)ادران پرغول کےغول پرند ہے بھیجے

فائدہ:اس میں اشارہ ہے کہ تصرف (حقیقی تصرف کرنے والا) حق تعالی ہے، اسباب مؤثر حقیقی نہیں ہے

#### اسباب کا ثبوت اوراس بات کا ثبوت که

## مؤثر حقیقی صرف الله تعالی ہے

فَأَخُرَجُنَا بِهِ أَزُوَ اجَّامِّنُ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿ لَمَا آيت نَبَرُ ٥٢)

(ترجمه) پھرہم نے اس کے ذریعہ سے (یعنی پانی کے ذریعہ سے )اقسام مخلفہ

کے نباتات پیدا کئے۔

فائدہ:اس آیت میں اسباب کا ثبوت ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ مؤثر حقیقی حق تعالیٰ ہے، چنانچہ فاَخُر بُخنا کہا گیا۔

مسبب الاسباب اورمؤ ترحقیقی الله تعالیٰ ہی ہے لیکن

اسباب كااختياركرناحكمتون سيخالي نهين

وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرى وَلِتَطُمَئِنَّ بِهِ قُلُو بُكُمُ ﴿ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنُ

عِنْدِاللَّهِ و (الانفال آيت نمبر١٠)

(ترجمہ) اور اللہ تعالیٰ نے بیامداد محض اس لئے کی تا کہ بشارت ہواور تا کہ تہارے دلول کو قرار ہوجائے اور نصر تصرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

(فائدہ) یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باوجود اسباب کے غیر مؤثر ہونے اور مسببات کے منجانب اللہ ہونے کے پھر بھی اسباب میں حکمتیں ہیں۔!

#### دعاء کی برکت سے منجانب اللہ اسباب مہیا کردیئے جاتے ہیں

فَاسُتَجَبُنَا لَهُ وَوَهَبُنَا لَهُ يَحُىٰ وَأَصُلَحُنَا لَهُ زَوُجَهُ ﴿ الانبياءَ آيت نَبر ١٨) (ترجمه) سوہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کو بچیٰ عطافر مایا اور ان کی

خاطرسےان کی بی بی کواولاد کے قابل کردیا۔

(فائدہ)روح المعانی میں ایک تفسیر اَصْلَحْنَا کی بیقل کی ہے کہ ان کی بی بی کی جوانی لوٹادی، اس بناء پر اس سے بیٹا بت ہوا کہ جو چیزیں عادۃً اسباب کی طرف مستند میں ان میں استجابت دعا (یعنی دعا کی قبولیت) کے متعلق اکثر عادت الہمیہ بیہ ہے کہ اس کے اسباب مہیا فرمادیتے ہیں گووہ اسباب کے بغیر بھی تکوین پرقادر ہیں ہے

## اسباب کااختیار کرنا تو کل کےمنافی نہیں

وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهُتَدُو ابِهَا فِي ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحُوط (الانعام آيت نمبر ٩٤)

(ترجمہ)اوروہ ایسا ہے جس نے تمہارے لئے ستاروں کو پیدا کیا تا کہتم ان کے ذریعہ سے خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرسکو۔

(فائدہ)اس میں اسباب کا اثبات ہے اور ان سے منتفع ہونے (فائدہ اٹھانے) کی مشروعیت (اوراس کے جواز) پر دلالت ہے اور پیلی الاطلاق تو کل کے منافی نہیں سے

## ناجائزاسباب كااختيار كرناتو كل كےخلاف ہے

وَنَادَى نُوْحُ فِ ابُنَهُ وَكَانَ فِي مَعُزِلٍ يَّبُنَىَّ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلاَ تَكُنُ مَّعَ الْكُفِرِيُنَ ٥ قَالَ سَاوِىَ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِىُ مِنَ الْمَآءِ طَقَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوُمَ مِنُ اَمُرِ اللَّهِ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ جِ (مِورَآيت نَبر٣٣)

ر ترجمہ) اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکار ااور وہ علیحدہ مقام پر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہوجا اور کا فرول کے ساتھ مت ہو، وہ کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لول گا جو مجھ کو پانی سے بچالے گا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے قہرسے کوئی بچانے والانہیں لیکن جس پروہی رحم کرے۔

(فائدہ)اس میں دلیل ہےاس پر کہاسباب مسافرون فیھا کی مباشرت (لیعنی جائز اسباب کا اختیار کرنا) تو کل کے منافی نہیں جیسے کشتی نوح میں سورا ہونا۔

البتہ اسباب غیر ماذون فیہا کی مباشرت ( یعنی ناجائز اسباب کا اختیار کرنا ) منافی تو کل ہے جیسے کنعان کا پہاڑ کی پناہ لینالے

اسباب اختیار کرنے کے باوجود بورااعتماداور یقین حق

#### تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہئے

وَمَامِنُ دَابَّةٍ فِي الْآرُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهَا د (مودآيت نُبر ٧)

(ترجمه)اورکوئی جاندارروئے زمین پر چلنے والا ایسانہیں کہاس کی روزی اللہ

کے ذمہ نہ ہو۔

(فائدہ)اس میں ترغیب عظیم ہے تو کل فی الرزق کی، (یعنی اس بات کی کہ رزق کے سلسلہ میں اللہ پرتو کل کیا جائے)

له بیان القرآن، مسائل السلوک ۲۲۱

اورروح میں ہے کہ اگراسباب کواس اعتقاد کے ساتھ اختیار کرے کہ اللہ تعالی مسبّب ہے اور یہ اعتقاد نہ ہو کہ بغیر اسباب کے رزق حاصل نہیں ہوتا تو بہتو کل کے منافی نہیں ،خلاصہ یہ ہے کہ وثوق اور ربط قلب حق تعالی کے ساتھ ہونا چاہئے لے

جائز تدبیراختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں

#### ليعقوب عليه السلام كأعمل

قَالَ لَنُ اُرُسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى تُوْتُونِ مَوْثِقَاط (یوسف آیت نبر۲۷) (یعقوب علیه السلام نے) فرمایا که اس وقت تک هرگز اس کوتنهارے همراه نه تجیجوں گاجب تک اللّه کی قتم کھا کر مجھ کو ریکا قول نه دو گے۔

(فائدہ)اس میں دلالت ہے کہ تدبیر ماذون فیہ (لیعنی جائز تدبیر اختیار کرنا) تو کل کے منافی نہیں ہے

مصیبتوں اور پر بیٹانیوں کو دور کرنے کے لئے اسباب کے درجہ میں مخلوق سے مدد جاہنے میں کوئی حرج نہیں

#### حضرت بوسف عليه السلام كاعمل

وَقَالَ الَّذِی ظَنَّ اَنَّهُ اَلَّهِ مَنْهُمَا اذْکُرُنِی عِنْدَرَبِّکَ (بِسِف آیت نَبر ۲۲) (ترجمه) اورجس شخص پر رہائی کا گمان تھااس سے بوسف علیہ السلام نے فرمایا کہایئے آقا کے سامنے میرابھی تذکرہ کرنا۔

(فائدہ)اس میں دلالت ہے کہ اگر ازالہُ شدائد(یعنی مصیبتوں کے دور

کرنے) کے لئے کسی مخلوق سے استعانت کرے (اور مدد چاہے) خصوصاً ایسے مخص سے جس پراحسان کیا ہو کچھ حرج نہیں، کیونکہ یہ اسباب مشروعہ میں سے ہے اور اس کو احسان کاعوض چاہنا نہ کہا جائے گا، احسان سے محبت پیدا ہوجاتی ہے اور محبت سے یہ استعانت گوارہ ہوتی ہے لے

#### کامل بندوں سے اسباب اختیار کرنے کا ثبوت

#### حضرت موسىٰ عليه السلام كاعمل

اَتُوَكَّواً عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِيَ فِيهَا مَارِبُ اُخُرىٰ٥ (طِرْآيت نبر١٨)

(ترجمہ) میں اس پرسہارالگا تاہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑ تاہوں اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں۔

فائدہ: اس سے کاملین(اورانبیاء علیهم السلام) کا اسباب کے ساتھ تمسک کرنے(اوراس سے نفع اٹھانے) کا اثبات ہوتا ہے۔

وَاجُعَلُ لِّي وَزِيُرًامِّنُ اَهُلِي ٥

(ترجمه)میرے کنبه میں سےایک معاون مقرر کردیجئے۔

فائدہ:اس سے وہی مسلہ ثابت ہے جو اَتَّو کُو أُسے ثابت ہے۔ (یعنی اسباب

اختیار کرنے کا ثبوت اوراس کا جواز)

رَبِّ اشُرَحُ لِیُ صَدُرِیُ ٥ (طُاآیت نمبر۲۵)

ترجمه:اب مير بررب ميراحوصله فراخ كرد يجيئه

فائدہ:اس میں دلالت ہے کہ دعااور کمال تو کل میں تنافی نہیں ہے

ل بیان القرآن، مسائل السلوک ۲۷۲ میرین القرآن، مسائل السلوک ۳۳۷

## تدبیراختیارکرنے میں اعتدال کی تعلیم

#### حضرت موسى عليه السلام كاواقعه

(١)وَ اَوْ حَيْنَا اِلَىٰ مُوْسَى اَنُ اَسُرِبِعِبَادِى ٓ اِنَّكُمُ مُتَّبَعُونَ ٥

(الشعراءآيت نمبر٥٢)

(ترجمہ) اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا کہ میرے بندوں کو شباشب(لینی راتورات) نکال لےجاؤتم لوگوں کا تعاقب کیاجائے گا۔

(٢)قَالَ كَلَّامَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّيُ سَيَهُدِيُنِ٥

(الشعراءآيت نمبر٦٢)

(ترجمہ) موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گزنہیں کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگارہےوہ مجھکوبھی راستہ بتلائے گا۔

فائدہ:اس میں مسکہ ہیہ کہ تدبیر وترک تدبیر میں تعدیل جا ہے چنانچہ تدبیر تو یہ تلائی گئی کہ بنی اسرائیل کو لے کر شباشب (را تورات) چلے جاؤ۔

پھر جب انہوں نے پکڑے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا جس سے مقصود یہ تھا کہ پچھ تدبیر کی جائے تو موسی علیہ السلام نے ان کو اِنَّ مَعِی رَبِّی سَیهُدِیْنِ فرما کریہ بتلایا کہ حق تعالیٰ کی تدبیر کے ہوتے ہوئے ہماری تدبیر کی ضرورت نہیں اور عارف کی یہی شان ہوتی ہے کہ اسباب سے تو سط (یعنی اعتدال) کے ساتھ تمسک کرتا ہے مگر اس میں مبالغنہیں کرتا ہے مگر اس میں مبالغنہیں کرتا ہے

له بیان القرآن، مسائل السلوک ۲۹۵

#### اسباب عادیه کااختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں

#### حضرت داؤدعليهالسلام كاعمل

وَعَلَّمُنهُ صَنْعَةَ لَبُوْسِ لَّكُم (الانبياء آيت نبر ٤٥)

اور ہم نے ان کو ( یعنی داؤدعلیہ السلام کو ) زرہ کی صنعت تم لوگوں کے واسطے ئی۔

(فائدہ)اس سے دومسکے ثابت ہوتے ہیں ،ایک بیہ کہ دستکاری سے معاش حاصل کرنااور دوسرے بیہ کہ اسباب عادیہ کا استعال کرنا تو کل کے منافی نہیں لے

مخلوق اوراشياء برنظر كرنااوران كى طرف نسبت كرنا

#### تو حید کے منافی نہیں

اَمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرُضَ وَانْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ج (انمل آیت نبر۲)

یاوہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اس نے آسمان سے پانی رسایا۔

(فائدہ)اس میں اس پر دلالت ہے کہ مخلوق میں نظر کرنا جب کہ وصول الی الحق کے لئے ہو، مطلوب ہے اور تو حید کے منافی نہیں البتہ منافی (اور تو کل کے خلاف) وہ نظر ہے جو مقصود ہو، اسی طرح اس کے بعد قریب کی آیت قُلُ سِیْرُ وُ افِی الْارُضِ اس بردال ہے۔ ہو۔

سبیت کی الی نسبت تو اسباب کی طرف ہے خود حق تعالی نے فرمایا ہے اُنُولَ مِن السَّمَاءِ مَاءً فَانُحُرَ جَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَاتِ دِزُقًا لَّكُمُ آسان سے پانی اتارا پھراس یانی سے تمہارے کھانے کے لئے پھل نکالے۔

## سفر میں زادِراہ لینا تو کل کے منافی نہیں

فَلَمَّا بَلَغَا مَجُمَعَ بَينِهِ مَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا

(الكهفآيت نمبرا٢)

(ترجمہ) پس جب دونوں دریاؤں کے جمع ہونے کے موقع پر پہنچے اس اپنی مچھلی کو دونوں بھول گئے۔

فائدہ: بیآیت دال ہےاس پر کہ زادراہ کا (یعنی سفر کا توشہ اور کھانے پینے کانظم) جو کہ اسباب میں سے ہے سفر میں ساتھ رکھنا تو کل کے منافی نہیں ہے

اسباب اختیار کرنا واجب ہے کیونکہ اس کے بغیر تقویٰ کا

### حاصل ہونامشکل ہے

وَتَزَوَّ دُوُ افَاِنَّ خَيْرَ الزَّ ادِالتَّقُوى (البقره آيت نمبر ١٩٧)

(ترجمہ)اور خرچ ضرور لے لیا کرو کیونکہ سب سے بڑی بات خرچ

میں (گداگری سے ) بچار ہنا ہے۔

فائدہ:اس میں ضعفاء کے لئے اسباب کی حکمت کا بیان ہے۔

وَاتَّقُون يَاْوُلِي الْأَلْبَابِ (البقره آيت نمبر ١٩٧)

(ترجمه)اوراے ذی عقل لوگو! مجھ سے ڈرتے رہو۔

لے کلمۃ الحق ص۱۶۳ ع مسائل السلوک ص۳۲۳

فائدہ: بیامر بالزاد (سفرخرج اور توشہ) کے لئے مثل مقدمہ ثانیہ کے ہے اور تقریم طلوب کی بیہ ہے کہ زاد (سفرخرج اور توشہ لینا) تقوی کا سبب ہے اور تقوی واجب ہے، نتیجہ بینکلا کہ زادسب ہے واجب کا پس وہ بھی واجب ہے، اور بیاس پر موقوف ہے کہ مقدمہ واجب کا واجب ہے۔

(یعنی جب اصول فقہ کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے لہذا واجب کی ادائیگی جن اسباب پرموقوف ہوگی ان اسباب کا اختیار کرنا بھی واجب ہوگا جیسے وضوکرنا واجب ہے اگر وضوکرنا ہینڈ پائپ چلانے ہی پرموقوف ہو تو ایسی صورت میں ادائے واجب کے لئے ہینڈ پائپ چلاکر پانی نکالنا بھی واجب ہوگا ہوائی صورت میں ادائے واجب کے لئے ہینڈ پائپ چلاکر پانی نکالنا بھی واجب ہوگا ، اسی طرح جب تقویل حاصل کرنا واجب ہے اور وہ موقوف ہے زادراہ کے لینی توشہ لینے کا سبب اختیار کرنا بھی واجب ہوگا،خلاصہ یہ کہ اسباب کے درجہ میں سفرخرج اور تو شہ لینا واجب ہے، اسی طرح دوسرے اسباب کو بھی سمجھ لینا چاہئے واللہ اعلم ) مرتب

پ ہے۔ میں ہے ہیں۔ اوریتصوف کے مسائل کثیرہ کی اصل ہے جن کی طرف اہل ظاہر کی نظراس کئے نہیں گئی کہان کی نظیر دقیق نہیں ہے۔ا

سیاسی تدابیراختیار کرنابھی کمال باطنی اورتو کل کے منافی نہیں

امت محمد بیکواسباب اختیار کرنے کا صرح کھم

وَاَعِدُّوالَهُمُ مَا استَطَعُتُمُ مِنُ قُوَّةٍ وَّمِنُ رِّبَاطِ الْخَيُلِ تُرُهِبُوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ. (الانفالآيت نمبر ١٠٢٥)

ل بیان القرآن مسائل السلوک ۵۸۷

(ترجمہ)اوران کا فروں کے لئے جس قدرتم سے ہوسکے ہتھیارسے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اس کے ذریعہ سے تم رعب جمائے رکھوان پر جو کہ اللہ کے دشمن ہیں۔

فائدہ:اس میں دلالت ہے کہ سیاسی تدابیر کمال باطنی (اور کمال تو حید وتو کل) کے منافی نہیں جیسا بعض غلوکرنے والے اہل رہبانیت خیال کرتے ہیں ہے۔ فائدہ:اس میں قوت کی حفاظت کا صاف حکم ہے۔

مسلم میں عقبہ بن عامر کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر تیراندازی کے ساتھ منقول ہے اور اس کوقوت اس کئے فرمایا کہ اس سے دین اور دل میں بھی مضبوطی ہوتی ہے اور اس میں دوڑ نا بھا گنا جو پڑتا ہے توبدن میں بھی مضبوطی ہوتی ہے اور اس زمانہ میں جوہتھیار ہیں وہ تیر کے تھم میں ہیں ہے ہوتی ہے اور بیاس زمانہ کا ہتھیار تھا اس زمانہ میں جوہتھیار ہیں وہ تیر کے تھم میں ہیں ہے

#### خطرات کے موقع پر حفاظت کا سامان رکھنے کی ضرورت

عمروبن شعیب اپنے باپ سے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوارا یک شیطان ہے اور دوسوار دوشیطان ہیں اور تین سوار قافلہ ہے۔ سے

. فائدہ:بیاس وقت تھاجب کہائے دیے کورشمن کا خطرہ تھا،اس سے ثابت ہوا کہ اینی حفاظت کا سامان ضروری ہے۔

ابوالسائب حضرت ابوسعید خدری ؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے (ایک اجازت لینے والے سے ) فرمایا کہ اپنا متھیار ساتھ لے لوجھ کو بنی قریظہ سے (جو کہ یہودی اور پیشمن تھے ) اندیشہ ہے چنانچاس شخص نے ہتھیار لے لیا اور گھر کو چلا گیا ہے۔

فائدہ: جس موقع پر دشمنوں سے ایبااندیشہ ہوا پنی حفاظت کے لئے جائز ہتھیار اپنے ساتھ رکھنے کا اس سے ثبوت ہوتا ہے۔

ابونغلبہ شنی سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل میں اترے تو گھاٹیوں میں اور شیب میدانوں میں متفرق ہوجاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ یہ تمہارا گھاٹیوں اور شیب میدانوں میں متفرق ہوجانا یہ شیطان کی طرف سے ہے (اس لے کہ اگر کسی پر آفت آوے تو دوسروں کو خبر بھی نہ ہو) سواس کے بعد جس منزل پراترتے ایک دوسرے سے اس طرح مل جاتے کہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگران سب پرایک کپڑا بچھادیا جائے توسب پر آجائے۔ (ابوداؤد)

فائدہ:اس سے بھی اپنی احتیاط اور حفاظت کی تاکید ثابت ہوتی ہے ل

#### اسباب فتنہ سے بچنامطلوب ہے

رَبَّنَا لاَ تَجُعَلُنَا فِتُنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا لَهِ (المتحنآية بَهِ (٥) ترجمه: اله بهارت پروردگار! بهم كوكافرون كاتختهُ مشق نه بنااورات بهارت رب! بهارت گناه معاف كرد تيجيئه

بیعنوان اس پردال ہے کہا یسے اسباب فتنہ سے بچنا مطلوب ہے جس سے اہل حق پراہل باطل ہونے کا شبہ ہو یا بالعکس۔

اوران اسباب میں جوغیراختیاری ہیں ان سے بچنامیہ ہے کہ دعا کریں ہے

#### اسباب بعيده جوموجب فتن هول

## ان سے بچنا بھی ضروری ہے

فَلاَ تَخْضَعُنَ بِالْقَوُلِ فَيَطُمَعَ الَّذِى فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَّقُلُنَ قَوُلامَّعُرُوفًا ٥ (الاحزاب آيت نبر٣٢)

(ترجمہ)(اے نبی کی بیبیو!تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہواگرتم تقویٰ اختیار کرو) توتم بولنے میں نزاکت مت کرو کہا یسٹخص کوخیال ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہےاور قاعدہ کے موافق بات کہو۔

فائدہ:اس میں اسباب فتنہ سے بچنے کا ارشاد ہے اگر چہاسباب بعیدہ ہی ہوں خصوصاً عورتوں سے کہان کا قصہ بڑا سخت ہے۔ل

#### فصل

#### اسباب صحت ومرض احادیث مبار که کی روشنی میں

### متعدی امراض اور تکلیف دہ اسباب سے پر ہیز کرنا شرعاً مطلوب ہے

حكيم الامت حضرت تقانوي اپنے فتاوی میں تحریر فرماتے ہیں:

۔۔۔۔بلاضرورت خطرہ ہلاکت میں کیوں پڑے گووہ بینی نہ ہومگر ہلاکت کے اسباب مثل تناول سم (زہراورمہلک چیز کا کھانااوراستعال کرنا) وغیرہ کاار تکاب بھی تو قصداً بلاضرورت نقلاً وعقلاً ممنوع ہے گواس سے بھی نے بھی جاتا ہے۔

جن بیار یوں سے لوگوں کونفرت ہوتی ہے جو شخص ان امراض مبتلا ہواس کے لئے بہتر ہے کہلوگوں سے ملیحدہ رہے تا کہان کو تکلیف وایذ انہ پہنچے۔

كان في وفد بني ثقيف رجل مجذوم فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم انّا قدبايعناك فارجع ع

فائدہ: قبیلہ نبی ثقیف کا ایک شخص جو جذام کے مرض (کوڑھ) میں مبتلا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مردوں کو ہاتھ لے کر بیعت کرنے کا تھا، اس شخص کے آنے سے لوگوں کی تکلیف ونا گواری اور مرض کے متعدی ہونے کا اندیشہ تھالہذا آپ نے اس جذا می شخص کو یہ پیغام کہلا بھیجا کہ تم یہاں مت آؤوا پس جاؤ، ہم نے تم کوزبانی یعنی اپنے قول سے بیعت کرلیا)

<u>ا</u> امدادالفتاویٰ ص ۲۸۸ج ۲ مسلم شریف) (تعلیم الدین ص ۱۱۱

#### اسباب کے درجہ میں امراض بھی متعدی ہوتے ہیں

" حدیث لاعدوی میں "مطلق عدویٰ کی (یعنی امراض کے متعدی ہونے کی) نفی مقصود نہیں بلکہ اس عدویٰ کی نفی مقصود ہے جس کے قائل اہل جاہلیت سے، اور جس کے معتقد بن سائنس اب بھی قائل ہیں یعنی بعض امراض میں خاصیت طبعی لازمی ہیں کے معتقد بن سائنس اب بھی قائل ہیں یعنی بعض امراض میں خاصیت طبعی لازمی ہوتے ہیں کہ ضرور متعدی ہوتے ہیں کہ اللہ کے مشیت کے بغیر بھی امراض متعدی ہوسکتے ہیں ) سوحدیث پاک ہوتے ہیں کہ اللہ کے مشیت کے بغیر بھی امراض متعدی ہوسکتے ہیں ) سوحدیث پاک میں اس کی نفی فرمائی گئی ہے۔۔۔۔۔اورا گرمثل دوسرے اسباب محتملہ کے اس کومؤثر مان لیا جائے۔۔۔۔اس طرح عدویٰ کے قائل ہونے میں (یعنی اسباب کے درجہ میں امراض کے متعدی ہوجانے کے قائل ہونے میں ) کچھ حرج نہیں ، اقرب الی استحقیق مجھوکہ یہی مسلک معلوم ہوتا ہے۔ ﷺ

#### صحت وتندرستي كي الهميت ومطلوبيت

الله تعالى نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نعسوں کے شار میں ارشاد فرمایا:
(وَ إِذَا مَوِضُتُ فَهُو يَشُفِيْن) جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کوشفادیتا ہے۔ سے
فائدہ: اس سے صحت کا مطلوب ہونا صاف معلوم ہوتا ہے۔
عبدالله بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ سلم نے

ا، امدادالفتاوي ص٢٨٠ج

لله و العدوى لابمعنى نفى اصلها لكن العرب يظنونها سبباً مستقلاً وينسون التوكل وأساً....والأحاديث متظاهرة على ثبوت اصل العدوى فلا تشكن أن النهى ليس معتمداً على عدمها في الخارج بجمة الله البالغي 190ج المختراً على عدمها في الخارج بجمة الله البالغي 190ج المختراً على عدمها في المحارج م

(شب بیداری اورنفل روزہ میں زیادتی کی ممانعت میں ) فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پرخت ہے۔ ( بخاری و مسلم )

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ زیادہ محنت کرنے سے اور زیادہ جا گئے سے صحت خراب ہوجائے گی اور آئکھیں آشوب کرآئیں گی لے

حضرت فضالہ بن عبید سے روایت ہے کہ رسول الدّسلی اللّه علیہ وسلم ہم کوزیادہ آرام طلبی سے منع فرماتے تھے اور ہم کو حکم دیتے تھے کہ بھی بھی ننگے پاؤں بھی چلاکریں۔(ابوداؤد)

ابن ابی حدردؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تنگی سے گذر کر واور موٹا چلن رکھو (یعنی سادگی سے گذر بسر کرو) اور ننگے پاؤں (بھی بھی بھی کھی) چلا کرو۔ (جمع الفوائداز کبیر واوسط)

فائدہ:اس سے ثابت ہوا کہ پیدل چلنے کی بھی اور ننگے پاؤں چلنے کی بھی عادت رکھے، زیادہ آ رام طلب نہ ہو،اس میں کئی مصلحتیں ہیں،مضبوطی و جفائشی وآ زادی۔ حضرت ابو ہر ریڑ سے روایت ہے کہ رسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ قوت والامومن اللّہ تعالیٰ کے نزد کی کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے،اور یوں سب میں خوبی ہے۔ الخ (مسلم)

فائدہ: جب قوت اللہ کے نزدیک ایسی پیاری چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور برھانا اور جو چیز ہے تو اس کو باقی رکھنا اور برھانا اور جو چیز ہی قوت کم کرنے والی ہیں ان سے احتیاط رکھنا بیسب مطلوب ہوگا ،اس میں غذا کا بہت کم کردینا، ہم بستری میں حدقوت سے آگے زیادتی کرنا، ایسی چیز کھانا جس سے بیاری ہوجائے یا بد پر ہیزی کرنا جس سے بیاری ہوجائے یا بد پر ہیزی کرنا جس سے بیاری برھ جائے یا جلدی نہ جائے بیسب داخل ہوگیاان سے بچناچا ہے۔

له حلوة المسلمين ص ٩١

اسی طرح قوت بڑھانے میں ورزش کرنا، دوڑنا، پیادہ چلنے کی عادت کرنا، جن اسلحہ کی قانون سے اجازت ہے یا اجازت حاصل ہوسکتی ہے ان کی مشق کرنا بیسب داخل ہے گرحد شرع وحدِ قانون سے باہر نہ ہونا چاہئے کیونکہ اس سے جمعیت وراحت جو کہ شرعاً مطلوب ہے برباد ہوتی ہے۔

عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا کہ تیراندازی بھی کیا کر واور سواری بھی کیا کرو۔ (تر مذی وابن ماجبودا و دوداری ) فائدہ: سواری سیکھنا بھی ایک ورزش ہے جس سے قوت بڑھتی ہے۔ ا

#### علاج كى اہميت اور بدير ہيزى كى ممانعت

حضرت ابوالدرداء مسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیاری اور دوادونوں چیزیں اتاریں اور ہر بیاری کے لئے دوابھی بنائی ،سوتم دوا کیا کر واور حرام چیز سے دوامت کرو۔ (ابوداؤد)

فائده:اس میں صاف حکم ہے مخصیل صحت کا۔

حضرت البوہر ریو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رکیس اس کے پاس (غذا حاصل کرنے) آتی ہیں ،سواگر معدہ درست ہوتو وہ رکیس صحت لے کر جاتی ہیں اورا گر معدہ خراب ہوا تو رکیس بیاری لے کر جاتی ہیں۔ (شعب الایمان و بیہی )

فائدہ:اس میں معدہ کی خاص رعایت کا ارشادہے۔

ام منذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے (ایک موقع پر) حضرت علیؓ سے فرمایا بیر (مجھور) مت کھا ؤہتم کو نقاہت ہے پھر میں نے چقندراور بُو تیار کیا آپ نے فرمایا اے علی اس میں سے لویہ تہمارے موافق ہے ہے

لے حلیے ۃ المسلمین روح دہم ص ۹۴ سے احمد وتر مذی وابن ماجہ

فائدہ: اس حدیث سے بدپر ہیزی کی ممانعت معلوم ہوئی کہ مفرصحت ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید عا فرماتے تھا ے اللہ میں آپ کی پناہ مانگنا ہوں بھوک سے وہ بھوک براہم خواب ہے لے فائدہ: مرقاۃ میں طبی سے پناہ مانگنے کا سبب نقل کیا ہے کہ اس سے قوئی ضعیف ہوجاتے ہیں اور دماغ پریشان ہوجا تا ہے۔

ہوجاتے ہیں اور دماغ پریشان ہوجا تاہے۔
اس سے صحت وقوت وجمعیت کا مطلوب ہونا ثابت ہوا، کیونکہ زیادہ بھوک سے
ہے سب فوت ہوجاتے ہیں اور بھوک کی جو فضیلت آئی ہے وہ الیں ہے جیسے بیاری کی
فضیلت آئی ہے، اس سے بھوک اور بیاری کا مطلوب التحصیل ہونا لازم نہیں آتا۔ (یعنی
اگر غیر اختیاری طور پریہ چیز حاصل ہوجائے تو اس کی فضیلت ہے ) ہے
فائدہ: دوادار وکرنے کی اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔
فائدہ: دوادار وکرنے کی اجازت بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔
حتی الا مکان معدہ کی اصلاح و حفاظت کا اہتمام کرو، تمام بدن درست رہتا ہے
،اورا گرمعدے میں بگاڑ ہوتو تمام بدن میں بیاری ہوجاتی ہے۔ سی

#### فصل

## تدبیراورترک بدبیراحادیث مبارکه کی روشنی میں ترک بدبیرتقوی وتو کل نہیں بلکہ کم ہمتی اور بز دلی ہے

چنانچوف بن ما لک نے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدمہ کا فیصلہ فر مایا ، تو ہار نے والا کہنے لگا حسبہ اللہ و نعم الو کیل (مطلب یہ کہ خدا کی مرضی میری قسمت) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی کم ہمتی کو ناپیند فر ما تا ہے لیکن ہوشیاری سے کام لو ( یعنی کوشش و تدبیر میں کم ہمتی مت کرو) چرجب کوئی کام تہمارے قابو سے باہر ہوجائے تب کہو حسبی اللہ و نعم الو کیل ( یعنی خدا کی مرضی میری قسمت) (ابوداؤد) ا

## توكل كے ساتھ تدبيراختيار كرنے كاحكم

وَشَاوِرُهُمُ فِي الْاَمُرِ فَاِذَاعَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيُن ( آل عمران ٢٠)

ل حیات المسلمین روح پنجم ص ۳۹

ترجمہ:اور ان سے مشورہ لیجئے (پھر مشورہ لینے کے بعد) جب آپ (ایک جانب)رائے پختہ کرلیں سوخدا تعالیٰ پراعتاد (کرکے اس کام کوکرڈ الا) سیجئے ،اللہ تعالیٰ السے اعتاد کرنے والوں سے (جوخدا تعالیٰ پراعتاد رکھیں)محبت فرماتے ہیں۔

ایسے اعتماد کرنے والوں سے (جوخداتعالی پراعتما در عیس) محبت قرماتے ہیں۔

فسائدہ: اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی کہ خدا پر بھر وسہ رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے۔ تعالیٰ کو محبت ہواس کی فلاح میں کس کو شبہ ہوسکتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تو کل کے ساتھ تدبیر کا بھی حکم ہے، کیونکہ مشورہ تو تدبیر ہی کے لئے ہوتا ہے، البتہ تدبیر پر بھر وسہ نہ کرنا چا ہے بلکہ تدبیر کر کے بھی معلوم ہوا کھورہ سے خدا ہی کے ہوتا ہے۔ البتہ تدبیر پر بھر وسہ نہ کرنا چا ہے بلکہ تدبیر کر کے بھی محبر وسہ خدا ہی پر ہونا چا ہے ۔

## تدبيراختيار كرومكر بجروسه الثدبهي يرركهو

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایک اعرابی کوفر مایا کہ اونٹ کو باندھ کرتو کل کر۔

**فائدہ**: یعنی توکل میں تدبیر کی مانعت نہیں ہاتھ سے تدبیر کرے، دل سے اللہ پر تو کل کرے اور اس تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ (بیہے حقیقی تو کل ) <u>س</u>ے

#### الله بربھروسه کرنے کا اثر اوراس کا فائدہ

توکل کااثریہ ہے کہا گرکوئی نا گواری بھی پیش آو بے تواس سے بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ اس کو بھی بہتری ہی سمجھتے ہیں،اگر دنیا میں بھی اس کا ظہور نہ ہوتو آخرت میں ضرور ہوگا جو ہمارااصلی گھر ہےاوروہی بھلائی ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ س

ے حیات المسلمین روح پنجم ص ۳۹ مع حیات المسلمین روح پنجم ص ۴۷ سع حیات المسلمین روح پنجم ص ۴۷

#### رسول التعليقية نے امت کواسباب اختیار کرنے کاحکم دیا

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے (ایک لا نبی حدیث میں) روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ما نگئے آیا آپ نے (اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ پانی چینے کا منگا کراور اس کو نیلام کر کے اس کی قیمت میں سے کچھانا جے اور کلہاڑی خرید کر اس کو دے کر ) فر مایا کہ جا واور لکڑیاں کا کے کر پیچو، پھر فر مایا کہ بیتمہارے گئے اس سے بہتر ہے کہ ما نگنے کا کام قیامت کے دن تمہارے چرہ پر (ذلت کا) ایک داغ ہوکر ظاہر ہو (ابوداؤد، ابن ماجہ)

فائدہ:اس سے ثابت ہوا کہ حلال بیشہ کیسا ہی گھٹیا ہو،اگر چہ گھاس ہی کھودنا ہو مانگنے سے اچھاہے لے

## دعاء کے ساتھ حتی الام کان اسباب سے قرب تعلق رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے

فرمایا کہ نہ دعائے بھروسے اسباب کوچھوڑے اور نہ اسباب میں ایساانہاک ہو کہ مسبب الاسباب (یعنی اللّٰہ تعالیٰ) پر نظر نہ رہے، اعتدال اصل طریقہ نبویہ سلی اللّٰہ علیہ وسلم ہے، اوریہ بدون تحصیلات متبحرعلوم دین کے (یعنی علوم دینیہ میں مہارت کے بغیر) حاصل ہونا مشکل ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے افعال سے تو یہاں تک اس اعتدال کا پہتہ چلتا ہے کہ مجزات میں بھی جو کہ بالکل خرق عادت ظہور میں آتے ہیں ( یعنی بظاہر کا کناتی نظام کے خلاف ہوتے ہیں ) ان میں بھی تدبیراوراسباب کی صورت کو طوظ رکھا گیا ہے،

لے حیات المسلمین روح نوز دہم ص۱۹۲

چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی دعوت کا قصہ جو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے وقت ظہور میں آیا اس کا شاہد ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفر مایا تھا کہ ہانڈی چو لھے پر سے مت اتارنا پھر اس میں آکر آب دئن (لعاب مبارک) ملادیا اور وہ چند آدمی کی خوراک شکر کے لشکر کوکافی ہوگئ ۔ (پوراقصہ سلم شریف ۱۷۸ے) جا میں مذکورہے کا مضور اللہ جا لیکھی ہوگئ ۔ (پوراقصہ سلم شریف م مالیا کر نے شھے رسول اللہ جا ہے۔

اور امت کو بھی آیا نے مال روکنے کا مشورہ دیا

حضرت عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود بی نضیر کے اموال (مرادوہ زمینیں ہیں جو بذریعہ فتح مسلمانوں کے قبضہ میں آئی تھیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خرج کے لئے مخصوص تھے آپ اس میں سے اپنی بیدیوں کا خرج ایک سال کا دے دیتے تھے اور جو بچنا اس کو ہتھیا راور گھوڑوں یعنی جہاد کے سامان میں لگادیتے۔ (بخاری) کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو بہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے بولوں گا اور اپنے کل مال کو اللہ ورسول کے نذر کر کے اس سے دست بردار ہوجاؤں گا، آپ نے فرمایا کچھ مال تھا م لینا چاہئے ہوئے بیاس ہونے باتی میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھا مے (اور وہ صلحت بہی ہے کہ گذر کا سامان اپنی پاس ہونے باتی ) میں نے عرض کیا تو میں اپنا وہ حصہ تھا مے (اور وہ کے ) لیتا ہوں جو خیبر میں مجھ کو ملا ہے۔ (تر مذی شریف)

فائدہ: پہلی حدیث سےخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بفتد رضر ورت ذخیرہ رکھنا اور دوسری حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے لئے مشورہ دینا ثابت ہوتا ہے ت

ل ملفوطات کمالات اشر فیه ملفوظ نمبر ۱۸۲۱ ص۳۰۱ ۲ حیات المسلمین روح نوز د بهم ص۱۹۳

#### فصل

#### تو حیدوتو کل کی حقیقت اوراس کے آثار وحدود

توحید کی ماہیت (اور حقیقت ہے ہے کہ) پیلیتان کرلینا کہ ارادہ خداوندی کے بغیر کچھ بیں ہوسکتا۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَاتَشَاءُ وُنَ اِلَّا اَنُ يَّشَاءُ اللَّهَ رَبُّ الْعَالَمِين. (سورة تكويري، ٣٠)

(ترجمہ)نہیں جاہتے ہوتم کسی چیز کونگریہ کہاللہ جاہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَعَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَ کَّلِ الْمُؤمِنُونَ( آلٴمرانپ ۴) (ترجمہ)اوراللہ ہی پرچاہئے کہ تو کل کریں ایمان والے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامة لواجتمعت على ان ينفعوك بشى ء قد كتب الله لك على ان ينفعوك الابشى ء قد كتب الله لك ولواجتمعو على ان يضروك بشىء لم يضروك الابشىء قد كتب الله عليك ، رواه احمد والترمذى.

(ترجمہ)رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا جان لوکہ اگرسب کے سب متفق ہوجا ئیں اس پرکہ م کو پچھ نفع پہو نچا ئیں گے تو ہر گر نفع نہ پہو نچا سکیں گے مگراسی چیز کا جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے اور اگر سب کے سب متفق ہوجا ئیں کہ تم کو نقصان پہو نچا ئیں گے مگراسی چیز کا جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ پہو نچا ئیں گے مرگز نقصان نہ پہو نچا سکیں گے مگراسی چیز کا جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ وقال رسول الله صلی الله علیه سلم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله رواہ احمد والترمذی۔

اور رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جب مانگوتو الله ہى سے مانگواور جب مددچا ہواللہ ہى سے مددچا ہو۔

فائدہ:توحیدسے یہاںتوحیدافعالی مرادہ۔

توحید کے حاصل کرنے کا طریقہ ہے ہے کمخلوق کے بجز (لیعنی اس کی عاجزی

اوربے سی)اورخالق کی قدرت کو یاد کرےاور (باربار) سوچا کرے۔

اورتو کل کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جق تعالی کی عنایتوں اور وعدوں

اورا پنی گذشته کامیابیول کایاد کرنااور سوچنا لے

#### تو کل کے لئے ترک تدبیر ضروری نہیں

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ صلی اللہ علیہ واللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں عرض کیا کہ میں اپنی اونٹنی کو باندھ کرتو کل کروں یا اس کو کھلا رکھوں اور تو کل کروں ؟ آپ نے فرمایا کہ باندھ کرتو کل کرو( روایت کیا اس کو تر ذری نے لے

فائدہ: مطلق تو کل کے لئے ترک تدبیر ضروری نہیں، حدیث اس میں صریح ہے، بلکہ بعض تدبیر کا توسب کوترک ناجائز ہے، اور بعض کاضعیف کے لئے ناجائز ہے،

حدیث کی دونوں طرح توجیہ ہو سکتی ہے۔ (اس کی تفصیل آ گے آرہی ہے)۔ <del>می</del>

#### دعاء کے ساتھ تدبیراور ظاہری اسباب اختیار کرنا ضروری ہے

شریعت کا پیمقصد نہیں کہ تمام تدبیریں چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ،اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ تدبیر بھی کی جائے اور دعاء بھی ، بیہ نہ ہو کہ بلا تدبیر کے صرف دعاء ہی پر بھروسہ کیا جائے ، دعاء کا حکم تو اس لئے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعاء کے لے تعلیم الدین س ۱۱ تا حدیث نمبر ۱۵۰۷،ابواب صفة القیامة ، باب، حدیث اعقابها وتو کل ، تیسیر الوصول الی جامع الاصول مطبوعہ کلکتیں ۲۵۸ سے الکشف ص ۲۰۸۸

برکت نہیں ہوتی مقصور نہیں کہ صرف دعاء پراکتفاء کیا جائے۔

دعاء کے متعلق لوگوں کو خلطی ہورہی ہے بعض لوگوں نے تو دعاء کواختیار کر کے تدبیر کوچھوڑ دیا ہے اور بعض لوگ محض تدبیر کے پیچھے پڑگئے اور دعاء کو بھول گئے۔

اوراگردعاء کا یہی مطلب ہے جوتم سمجھتے ہو (کمتدبیر بھی نہ کرو) تو پھر نکاح بھی نہ کروادر کہددو کہ ہم کو پیرصاحب کی دعاء پراعتاد ہے،اولاد کی تو ہمیں بڑی تمناہے مگر

نه ترواور جهددو که م نوپیر صاحب می دعاء پراهاد ہے ،اولادی نوسیں برق متاہے سر نکاح نہیں کریں گے،بس یوں ہی کسی طرح دعاء سے اولا دہوجائے۔

دعاء کا مطلب تو ہیہ ہے کہ (ظاہری اسباب اور) جنتنی تدبیریں (تم سے) ہوسکیں سب کرو،اور بھروسہ دعاء پر (یعنی اللہ ہی پر) کرو۔

البتہ جن کی کوئی تدبیر نہیں جیسے بارش وغیرہ ان کے لئے صرف دعاء کرنا جائز ہے اور جن کامول میں تدبیر ہوسکتی ہے اس میں تدبیر اور دعاء دونوں ضروری ہے لے

یفین کی برکت سےاللہ تعالیٰ بسااو قات بلا تدبیر بھی

#### دعاء قبول فرماليتے ہیں

دعاء کے قبول ہونے پر جروسہ اور یقین ہوتو ضروراثر ہوتا ہے (خواہ وہ کا فرہی کی دعاء کیوں نہ ہواور وجاس کی ہیہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا ہے )اناعند طن عبدی ہی، لیعنی انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ جسیا گمان اور یقین کرلیتا ہے حق تعالیٰ اسی طرح پورافر مادیتے ہیں، بت پرستوں تک کی دعاء قبول ہوتی ہے کیوں کہ ان کو بھی خدا تعالیٰ سے بہی گمان ہوتا ہے (کہ وہ ہماری دعاء قبول کرے گا) کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے ہائی ہوتا ہے (کہ وہ ہماری دعاء قبول کرے گا) کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے ہیں، مگر خیال متوجہ کے ضرورت بینی ماحقہ دعوت و بین مگر خیال متوجہ اللہ ضرورت بینی ماحقہ دعوت و بین میں سے اللہ المواعظ سے ۲۵ کی کرتے ہیں، مگر خیال متوجہ

کرنے کے لئے بتوں کوسا منے رکھتے ہیں جمکن ہے کہ ان کا اصل مذہب یہی ہو،گر اب ان کے ہندو مذہب لوگوں کا ایسا خیال نہیں، اب تو بتوں کو معبود ہی سمجھتے ہیں ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعاء اور عاجزی پر رحم فر ماکر اپنی عنایت سے بلا تدبیر کے بھی کام کرتے ہیں اور بغیراس کے کہ پورے طور پر سامان جمع کریں (یعنی ظاہری اسباب اختیار کئے بغیر بھی) ان کا کام ہوجا تا ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک نیک ہیوی نے تنور میں ایندھن جھونک کراللہ تعالیٰ سے دعاء کی کہ اے اللہ ہم کورزق دیجئے بھوڑی دیر کے بعد کیاد یکھا کہ تنورروٹیوں سے جراہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کوخدا کی رزاقی پر پورایقین تھا اور یہ حضرات تو خدا تعالیٰ کے خاص بندے تھے، ان کو خدا کی رحمت پر پورا یقین ہونا کچھ تجہ کی بات نہیں، شیطان کے یقین کود یکھئے کہ خاص خصہ کے موقع پر بھی اس کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا تعالیٰ غصہ کے اندر بھی میری دعاءرد نہ کریں گے، چنانچہ اس نے دعاء کی کہ مجھکو قیامت تک زندہ رکھا جائے حالانکہ یہ ایک ایسی بات تھی جوخود نبیوں کو بھی نہیں دی گئی مگر شیطان نے رحمت کے بھروسہ پر اس کی دعاء کر دی اور قبول بھی کر گئی، دعاء کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہوتو ضرور اثر ہوتا ہے ہے۔ کے کر گئی، دعاء کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہوتو ضرور اثر ہوتا ہے ہے۔

#### دعاءوتو کل کے نتیجے میں کرامت کا صدور

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے پاس آیا جب ان کی حالت مجتابی (سخت عکی) کی دیکھی تو جنگل کی طرف چلا گیا (یا تو فکر معاش میں یا اس خوف سے کہ گھر والے پریشان نہ کریں) جب اس شخص کی ہیوی نے مید یکھا تو چکی کی طرف چلی اور اس کا اوپر کا پھرینچے کے پھر پررکھ دیا اور تنور کی طرف میدد یکھا تو چکی کی طرف میں اور اس کا اوپر کا پھرینچے کے پھر پررکھ دیا اور تنور کی طرف

ل حسن العزيرص ١٨٣٦ ج سيل المواعظ ٥٣٥ ج امهمات الدعاء ٢

چلی اوراس کوایندهن سے جھونک دیا پھر دعاء کی کہ اے اللہ! ہم کورزق دے، دیکھتی کیا ہے کہ چکی کا حلقہ بھی (آئے ہے) پر بایا، پھر خاوند جو البس گھر آیا کہنے لگا کہ میرے بعد پچھتم کوملاہے؟ عورت بولی ہاں ہمارے پروردگار کی طرف سے ملاہے اور مرد چکی کے پاس گیا (اور پھر اٹھا دیا) اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ محض اس پھر کو نہ اٹھا تا تو وہ چکی قیامت تک چلتی رہتی (اور آٹا ٹکاتار ہتا) (روایت کیا اس کواحمہ نے۔)

فائدہ: کسب متعارف ( کسب معاش کے معروف طریقوں ) کے علاوہ خرق عادت کے طور پر (جو مال حاصل ہو ) جسیا کہ (مٰدکورہ) حدیث میں ہے، واقع میں نبی کامعجز ہ اور ولی کی کرامت ہے۔ تلے

(فائدہ: کرامت بندہ کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہاس کا صدور ہوجائے، جس طریقے سے مجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب چاہے ظاہر ہوجائے، بعض مجزات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی لیکن آپ کی خواہش کے مطابق مجزہ فلا ہر نہیں ہوا، اسی طرح کرامت بھی کسی اللہ کے بندے اور ولی کے اختیار میں نہیں کہ جب چاہے صادر ہوجائے، اللہ تعالی نے انسان کواحکام پڑمل کرنے اور اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے طریقے ،حدود وقیود متعین فرماد یئے ہیں کہ بی جائز ہے کہ ناجائز ہے میان خیرا ختیاری امر کے بندے مکلف نہیں، اس کئے اس کے بھروسہ اسباب کوترک کرنا جائز نہیں) مرتب کے بندے مکلف نہیں، اس کئے اس کے بھروسہ اسباب کوترک کرنا جائز نہیں) مرتب

#### تو کل کے حدود

 النَّاسِ كمآپ كواللہ تعالى لوگوں (كے شر) سے بچاليں گے پس حضور صلى اللہ عليہ وسلم في اللہ عليہ وسلم في اللہ عليه وسلم في اللہ عليہ اللہ عليہ وسلم في اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ في اللہ علیہ في القلب كے لئے جائز بلكہ مستحب ہے اور اكثر اہل طريق كا يہى شعار رہا ہے بيحديث صراحةً اس پر دال ہے۔

تنبیہ: اور اسباب یقینیہ ضرور میکا ترک ناجائز اور خارج از تو کل ہے البتہ اگر خرق عادت کے طور پرواقع ہووہ مستنی ہے۔ ی

## اینے بعد بیوی بچوں کی فکرتو کل کے منافی نہیں

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیبیوں سے ارشاد فر مایا کہ جھے کوتمہارے معاملہ (گذران) میں (ایک گونہ) فکر ہے کہ میرے بعد کیا ہوگا اورتم کو (تمہاری خدمت گذاری کو) وہی نباہیں گے جو ہڑے ہمت والے اور پکے ہیں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابی سلمۃ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے فر مایا کہ خدا تعالی تمہارے باپ کو بہشت کے چشمہ سلبیل سے سیراب کرے (کہ انہوں نے ہماری ہڑی خدمت کی) اور عبدالرحمٰن بن عوف نے امہات المؤمنین کوایک زمین دی تھی جو چالیس ہزار میں بکی اور ابوسلمہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے امہات المؤمنین کے لئے ایک باغ کی وصیت کی تھی جو چار الا کھ کا بکا سی فوف نے امہات المؤمنین کے لئے ایک باغ کی وصیت کی تھی جو چار الا کھ کا بکا سی فائدہ: بعض ناوا قف جس ہزرگ کو اہل وعیال کی فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں فائدہ: بعض ناوا قف جس ہزرگ کو اہل وعیال کی فکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ کامل نہیں ہیں ، اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ فکر خود مسنون ہے بہتہ اس میں غلو بیشک منافی کمال بلکہ خود منافی طریق ہے ہے۔ ہے البتہ اس میں غلو بیشک منافی کمال بلکہ خود منافی طریق ہے ہے۔

ل روایت کیااس کوتر مذی نے حدیث:۳۰،۳۰۱ بو اب تفسیر القر آن من سورة المائده ۲ انگشف ص ۴۸۰ س روایت کیااس کوتر مذی نے حدیث:۳۵ سالواب المناقب،باب حکایت وصیة عبدالرحمٰن (تیسیر الوصول الی جامع الاصول مطبوعه کلکته ص ۳۵۳) سم الگشف ص ۳۲۳

## فصل

اسباب وتو کل اور تدبیر ہے متعلق فیصلہ کن جامع مضمون اسباب وتو کل کی شمیں اوران کے شرعی احکام

تو کل کی دو قسمیں ہیں،علماً وعملاً۔

علماً توبید که ہرامر میں متصرف حقیقی و مدبر حقیقی حق جل وعلاشانه کو سمجھے، اور اپنے کو ہر امر میں ان کافتاج اعتقاد کرے، بیتو کل تو ہرامر میں عموماً فرض اور اسلامی عقیدہ کا جزء ہے۔ قشم دوم: تو کل عملاً اس کی حقیقت ترک ِ اسباب ہے، پھر اسباب کی دوشمیں ہیں۔

## اسباب کی دوشمیں،اسبابِ دینیہ ودنیو پیر

اسبابِ دینیہ اور اسبابِ دنیویہ، اسباب دینیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہوان کا ترک کرنامحمود نہیں بلکہ کہیں گناہ اور کہیں خسران وحرمان ہے( یعنی نقصان ومحرومی ) اور شرعاً میرتو کل نہیں، اگر لغۃ تو کل کہا جائے تو بیرتو کل مندوع اور برا ) ہے۔ مذموم (ممنوع اور برا ) ہے۔

## د نیوی اسباب کی قشمیں

اوراسباب دنیویه جن سے دنیا کا نفع حاصل ہواس نفع کی دوشمیں ہیں، حلال یاحرام،اگر حرام ہواس کے اسباب کا ترک کرنا ضروری ہے اور بیتو کل فرض ہے، اورا گر حلال ہواس کی تین قشمیں ہیں۔

## حلال اسباب کی تین قشمیں اوران کا حکم

یقینی اورظنی اور وہمی، اسباب وہمیہ جن کواہل حرص وطمع اختیار کرتے ہیں جس کو طول امل (یعنی لمبی لمبی امیدیں باندھنا) کہتے ہیں ان کا ترک کرنا ضروری ہے اور بیہ تو کل فرض وواجب ہے۔

اوراسبابِ یقیدیہ جن پروہ نفع عادۃً ضرور مرتب ہوجائے جیسا کھانے کے بعد آسودگی ہوجانا، پانی کے بعد پیاس کم ہوجانا،اس کا ترک کرنا جائز نہیں اور نہ شرعاً یہ تو کل ہےاورلغۂ تو کل کہاجائے تو پہتو کل ناجائز ہے۔

اوراسباب ظنّیہ جن پر غالبًا (یعنی اکثر فائدہ اور) نفع مرتب ہوجائے مگر بار ہا تخلّف بھی ہوجاتا ہو جیسے علاج کے بعد صحت ہوجانا یا نوکری ومز دوری کے بعد رزق ملنا، ان اسباب کا ترک کرناوہ ہے جس کوعرف اہل طریقت میں اکثر تو کل کہتے ہیں، اس کے حکم میں تفصیل میہ ہے کہ ضعیف النفس کے لئے تو جائز نہیں اور قوی النفس کے لئے جائز ہے، بالحضوص جو شخص قوی النفس بھی ہواور خدمت دین میں مشغول ہواس کے لئے مستحب بلکہ سی قدراس ہے بھی مؤکد ہے۔

پس خلاصة قربر کابیہ ہوا کہ: (۱) تو کل علمی تو مطلقاً (حرام ہے) (۲) اور عملی جمعنی ترک اسبابِ (قطعیہ ) حرام ہے۔ (۳) اور ترکِ اسبابِ نفع دنیوی موہوم ( یعنی موہوم دنیوی نفع کے اسباب کا ترک کرنا) فرض۔

(۴) اور (توکل) جمعنی ترک اسبابِ دینیه (لیمنی دینی اسباب کا ترک کرنا مثلاً ضروری علم دین حاصل کرنے اور اپنے نفس کی اصلاح کے جواسباب ہیں ان کوترک کرنا)
(۵) اور (توکل) جمعنی ترک اسبابِ دنیو بیمباحه یقینیه حرام و مذموم ہے۔
(۲) اور (توکل) جمعنی اسبابِ مباحه دنیو بی ظنیه ضعیف انتفس کوحرام اور قوی

اس تقریر ہے معلوم ہو گیا جوتو کل شرعاً ناپسند ہے اس میں اور طاعت میں تنافی ہے ورنہ کوئی منافات نہیں واللہ اعلم ل

### تدبيرواسباب كى مختلف صورتيں اوران كے شرعی احكام

تدبير ميں دومرتبے ہيں ايک اس کا نافع ہونا دوسرااس کا جائز ہونا۔

(۱) سونا فعیت میں تو یفضیل ہے کہ اگروہ تقدیر کے موافق ہوگی تو نافع ہوگی ورنہیں۔

اوراس کے جواز میں تفصیل ہے کہاس میں دومر ہے ہیں۔

(۲)ایک مرتبهاعتقاد کالیعنی اسباب کومثل حکماء طبعیین ومنکرین قدر کے مستقل

بالتا ثیر سمجھا جائے (لیعنی میں سمجھا جائے کہان اسباب وتد ابیر میں اللہ کی مشیت کے بغیر

بھی بذات خود ثاثیرہے) سویہاعتقاد شرعاً حرام وباطل ہے۔

(۳)البية تا ثيرغير مستقل كااعتقادر كهنايي مسلك المل حق كاب جس كاا نكاراورنفي

کرناجر مذموم ہے۔

دوسرا مرتبہ مل کا لینی (اپنے اغراض و) مقاصد کے لئے اسباب اختیار کئے جاویں سواس کا حکم پیہ ہے کہ اس مقصد کودیکھنا جا سے کیسا ہے؟ سواس میں تین احتمال

باریں وہ من ایہ ہے تھ ک معدر میں ہو ہے۔ ہیں یاوہ مقصد دینی ہے یاد نیاوی مباح ہے یامعصیت۔

(۴) اگرمعصیت ہے تواس کے لئے اسباب کا اختیار مطلقاً ناجا ئز ہے۔

اوراگرِوه دین ہے تو دیکھنا چاہئے کہ وہ امر دین واجب ہے یامسخب؟

(۵) اگرواجب ہے تواس کے اسباب کا اختیار کرنا واجب ہے۔

لے بوادرالنوادرص۲۲۲جا

#### (۲)اورا گرمستحب ہےتواس کےاسباب کااختیار کرنامستحب ہے۔

اورا گروہ دنیاوی مباح (یعنی جائز دنیا) ہے تو دیکھنا چاہئے کہوہ دنیاوی مباح ضروری ہے یاغیرضروری؟ا گرضروری ہے تواس کے اسباب کودیکھنا چاہئے کہان پراس مقصد کا ترتب یقینی ہے یاغیریقینی ہے؟

(۷) اگریقینی ہے تواس کے اسباب کا اختیار کرنا بھی واجب ہے۔

(۸) اورا گرغیر بقینی ہے تو ضعفاء کے لئے اسباب کا اختیار کرنا واجب اور اقویا کیلئے گوجائز ہے مگرتزک فضل ہے۔

(۹)اوراگروہ دنیاوی مباح غیرضروری ہے تو اگراس کے اسباب کا اختیار کرنا

مضردین ہوتو ناجا ئزہے۔

(۱۰)ورنه(اگرمضردین نه ہوتو) جائز،مگرترک افضل ہے۔

یکل دس صورتیں ہیں اور ہرایک کا خاص حکم ہے اس تقریر سے معلوم ہوجائیگا کہ کس مرتبہ میں تو کل جائزیانا جائز ہے اور کس مرتبہ میں تدبیر جائزیانا جائز ہے۔ ان دونوں تقریروں کے جمع کرنے سے اس مسلہ میں پوری شفاء ہوسکتی ہے۔

# توكل كے متعلق مختصر جامع كلام

توکل کی حقیقت ہے غیر منصرف حقیقی سے (یعنی غیر اللہ سے )قطع نظر کرنا اور یہ ' وقطع نظر ' اعتقاداً کرنا تو فرض ہے ، اور عملاً اسباب ظدیہ کے ترک سے بشر طخمل مستحب ہے ، اور جو اسباب عادةً یقینی یا مثل یقینی کے ہیں ان کا ترک کرنا معصیت ہے ، بجز اہل حال کے کہ ان کو اس کی بھی اجازت ہے ، اور یہ سب تفصیل اسباب دینیہ کوترک کرنا تو کل نہیں ہے ۔

ل بوادرالنوادر حكمة نمبر ٥٩ ٥٥ ٢٦٨ ج الله لمفوظات كمالات اشر فيص١١٦ ملفوظ ١٠٠

### فصل

## اسباب وتدبيراور دعاء سيمتعلق

چندا ہم ضروری مدایات، اصلاحات، تنبیهات

الله تعالی نه جاہے تو محض اسباب سے بچھ ہیں ہوسکتا

ہر جاجت میں دعا (اللہ ہی سے) کیا کرواور دل سے دعا کیا کرواوراس کے ساتھ مذیبہ کھی کرو کیونکہ تدبیر امر مشاہد ہے اور مشاہد ہے سے سلی زیادہ ہوتی ہے اور دعا کو تدبیر کہنا تو برائے ظاہر ہے ورنہ حقیقت میں اس کا درجہ تدبیر سے آگے ہے، دعا کو تقدیر سے زیادہ قرب ہے کیونکہ اس میں اس ذات سے درخواست وسوال ہے جس کے قبضہ میں تقدیر ہے باقی اسباب و تدابیر کا درجہ صرف اتنا ہے جیسے ریلوے کا ملازم جھنڈی دکھلا دے جس سے ریل گاڑی فوراً رک جائے گی ، ظاہر ہے کہ لال جھنڈی میں تا ثیر کی قوت نہیں اگر ڈرائیورانجن کو فدرو کے تو ہزار لال جھنڈیاں بھی پامال ہوجا کیں گی ، لیس لال جھنڈی کا درجہ صرف اتنا ہے کہ ڈرائیور نے بیا صطلاح مقرر کرلی ہے کہ ہم ایسی جھنڈی سے گاڑی کوروک دیں گے اور دوسری قسم سے چلادیں گے لیکن اگر کسی وقت وہ اس قرار داد کے خلاف کرنا چاہے تو جھنڈی میں اس کورو کئے کی اصلاً (بالکل) طاقت نہیں ہے۔ خلاف کرنا چاہے تو جھنڈی میں اس کورو کئے کی اصلاً (بالکل) طاقت نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالی نے بیقاعدہ مقرر فرما دیا ہے کہ جو شخص اسباب کو اختیار کرے گاہم مسال ہے کہ ایس اس کورو کئی کی اسلہ کی دیں گاہم مسال ہو اکالی نے کہ تیا تھی گار کی اسلی میں اس کورو کئی کی اسلی میں اسباب کو اختیار کرے گاہم مسال ہے کہ ایس اس کی دیں گار کی اسلیکوں کی کیکوں کی اسلیکوں کی کیکوں کیا گاہم مسال ہے کو ایس کی دیں گار کی کی کی اس کی دیں گار کی کیکوں کی سے گاہم مسال ہے کو ایس کی دیں گار کی کیکوں کیا کہ میں کی دیں گار کی کیکوں کی کیکوں کی کیکوں کی کیکوں کو کیکوں کی کیکوں کی کیکوں کیا کہ کیکوں کی کیکوں کی کیکوں کی کیکوں کیکوں کی کوئیں کی کیکوں کیا کوئی کی کی کی کی کی کی کیکوں کیکوں کی کیکوں کیکوں کی کی کیکوں کی

اسی طرح الله تعالی نے بیقاعدہ مقرر قرمادیا ہے کہ جو تھی اسباب کو اختیار کرے گاہم مسببات کو اس پر فائض کردیں گے ( یعنی اسباب پر نتائج مرب کردیں گے ) کیکن اگر کسی وقت وہ مسببات کو پیدانہ کرنا چاہیں تو اسباب سے پھھٹہیں ہوسکتا ہے ۔

#### مؤثر حقيقي الله تعالى ہى ہیں

اسباب کا نام ایک مصلحت وحکمت کی وجہ سے ہے ورنہ سب کچھو ہی کرتے ہیں اور بندہ کا نام ہوجا تا ہے کہ حکیم صاحب کے ہاتھ سے شفا ہوئی یا فلاں صاحب کی تقریر کا بیاثر ہوا۔

صاحبو! اثر اور تا ثیرسب خدا کی طرف سے ہے، وعظ کہد کر جب بیہ وسوسہ آتا ہے کہ آج اچھامضمون بیان ہوا تو میں بیشعر پڑھتا ہوں ۔

کہاں میں اور کہاں ہے گلہت گل نسیم صبح تیری مہر بانی حقیقت میں موثر وہی ہیں ( یعنی اللہ تعالیٰ )

اسباب میں (بذات خودکوئی) تا ثیر کی طاقت نہیں وہ صرف علامات ہیں جیسے میں نے ابھی لال جھنڈی کی مثال دی ہے،اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان فر مایا ہے چنانچہ ایک جگہ بہت تصریح کے ساتھ فرماتے ہیں:

اَفَرَأَيْتُمُ مَاتَحُوثُونَ طَ اَنْتُمُ تَزُرَعُونَهُ اَمُ نَحُنُ الزَّارِعُونَ طَلُونَشَاءُ لَجَعَلُنهُ حُطَامًا فَظُلْتُمُ تَفَكَّهُونَ طَ اِنَّالَمُغُرَمُونَ بَلُ نَحْنُ مَحُرُومُونَ طَ اَفَرَأَيْتُمُ الْحَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ اَانْتُمُ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزُنِ آمُ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَونَشَاءُ اللهَ الْخَارُةُ الْحَاجًا فَلَولا تَشُكُرُونَ طَ اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ طَ اَانْتُمُ اَنْشَاتُمُ شَجَرَتَهَا اَمُ نَحُنُ الْمُنْشِئُونَ نَحُنُ جَعَلْنَا هَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِلْمُقُويِينَ طَفَسَبِّحُ بِاسُم رَبَّكَ الْعَظِيمُ طَ (سوره واقعرب ٢٢)

(ترجمه) اچھا پھر یہ بتلاؤہ تم جو کچھ تخم (جنج) وغیرہ بوتے ہواس کوتم اگاتے ہویا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تواس پیدا وار کو چوراچورا کردیں، پھرتم متعجب ہو کر رہ جاؤگے کہ اب کہ تو ہم پر تا وان ہی پڑگیا، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی سرماییگیا گذرا، اچھا پھریہ بتلاؤ کہ جس پانی کوتم پیتے ہواس کوبادل سے تم برساتے ہو
یاہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کرڈالیں، سوتم شکر کیوں نہیں
کرتے؟ اچھا پھریہ بتلاؤ کہ جس آگ کوتم سلگاتے ہواس کے درخت کوتم نے پیدا کیا
ہے یاہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدہ
کی چیز بنایا ہے، سوآپ عظیم الثنان پروردگار کے نام کی شیخے کیجئے۔ (بیان القرآن)
عاصل اس کا بیہ ہے کہ کھیتی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اگروہ چاہے تو ہر ہے
گھرے کھیت ایک دم میں خشک ہوجا ئیں اور کا شدکار ہاتھ ملتے رہ جائیں اسی شوریت کے
شیریں پانی وہی برسا تا ہے اگروہ چاہے تو سمندر کا شور (کڑوا) پانی اسی شوریت کے
ساتھ نازل ہواکر ہے جو سمندر میں ہے مگروہ اپنی رحمت سے اس کوصاف کر کے شیریں
کرکے نازل کرتے ہیں۔

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بار بارسوال فرمایا ہے کہ بتلا ؤیہ کام تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ جس کا جواب کس کے پاس اس کے سوا بچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں بیتواعیان کے متعلق گفتگو تھی۔

میں کہتا ہوں کہ ہمارے افعال بھی ظاہر میں ہمارے معمول نظر آتے ہیں ورنہ حقیقت میں ان کی علت بھی وہی ہیں اور ہماری طرف ان اعمال کی نسبت ایسی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں قلم دے کر پھر اس کے ہاتھ کواپنے ہاتھ میں لے کر لکھا جائے اور دوچار حرف خوشنما لکھ کر بچہ کی تعریف کی جائے کہ شاباش بہت اچھا لکھا، اب اگر بچہ سمجھدار ہے وہ جانے گا کہ میرا کمال بچھ ہیں بلکہ اس کا کمال ہے جس نے اپنے ہاتھ میں میراہاتھ لے رکھا تھا اور نا دال ہے قرجہالت سے ناز کرنے لگے گا، مگر جس وقت وہ دوسراہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہوجائے گا اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ وہ لکھنے پر کتنا قادر ہے اور اس میں کتنا کمال ہے۔

صاحبو! اسی طرح اپنے اعمال صالحہ واوصاف کمالیہ پر نادان ہی ناز کرسکتا ہے جس کواپناہا تھو نظر آتا ہے اور دوسراہا تھ نظر نہیں آتا ،اور جن کو دوسرے ہاتھ کا مشاہدہ ہوگیا ہے،ان کی نظرا پنے کمالات پر اصلاً نہیں ہوتی لے

## تدبیراختیار کرتے وفت بھی اللہ ہی پرنظر رکھو

بلکہ اس کواپنا وستورالعمل بنالو کہ جوکام کروکم ازکم ایک ہی مرتبہ بیضرورسوچ لیا کرو کہ اے اللّٰہ بیکام آپ کے اختیار میں ہے اگر آپ چاہیں گے تو ہوگا ور نہیں ہوگا، بیالی مہل اور آسان بات ہے کہ کچھاس میں مشقت نہیں اور نفع اس کا کثیر ہے، چندروز کرکے تو دیکھوکیارنگ لاتی ہے ہے

# الله کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنا تو کل کے منافی نہیں

۔ اوریہاں سے رازمعلوم ہو گیاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا کہ کھانا تناول فر ماکرآپ دعافر ماتے تھے:

اَلْحَمُدُ الِلَّهِ الَّذِی اَطَعَمَنَا وَسَقَانَاغَیُرَ مُسُتَغُنَّی عَنْهُ رَبَّنَا لِینَ اسالله اس روٹی کے ہم محتاج ہیں ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں غرض حق تعالیٰ کے سامنے اسباب کی احتیاج کا اظہار اس نظر سے کہ اپناافتقارالی الله (لیعنی الله تعالیٰ کی طرف محتاجگی)

ل الاصابة في معنى الاجابة ص٣٦ مع وعظ التوكل ص١١٠٠١١٨

ظاہر ہوتو کل کے منافی نہیں ہے، ہاں اگر خودان اسباب ہی کو مطلوب بنالیو ہے تو بیالبتہ منافی تو کل ہے، غرض اسباب اور تدابیر کی مشروعیت (اوراس کا جواز) ہمار مے ضعف اور افتقار کے اظہار کے لئے ہے نہ کہ ان کو مقصود بالذات بنانے کے واسطے (وعظ التوکل)

## تدبير كى مشروعيت كى حكمت

اوربعض اہل اللہ نے تداہیری مشروعیت کی حکمت (پھواور بھی) الکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ تدبیر کرنا اس لئے جائز کیا گیا ہے کہ ہم تدبیر کریں اور وہ اس کوتوڑتے رہیں تا کہ ہم کو یہ معلوم ہوجائے کہ ہمارے اسباب اور تدابیر کوئی چیز نہیں ، موثر حقیق حقیقت میں ذات واحد (یعنی اللہ تعالیٰ ہی) ہے چنانچ بعض اہل حال کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے ، کہنے کی بات تو نہ تھی لیکن زبان پر آئی ہوئی بات کہد دی جاتی ہے ، وہ یہ ہے کہ ہوا مے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کوا پنی تدابیر میں کامیابی حاصل ہوتی جاتی ہے اور شاذ و نا در تدبیر خطا بھی ہوجاتی ہے ، اور اہل حال و خواص عباد (لیعنی اللہ کے خاص بندوں ، ولیوں ) کے ساتھ (بھی ہوجاتی ہے ، اور اہل حال و خواص عباد (لیعنی اللہ کے خاص بندوں ، ولیوں ) کے ساتھ (بھی کہ خوال کام نہ کریں گے وہی ان سے صا در ہوتا ہے ، آخر رفتہ رفتہ ان کو واضح ہوجاتا ہے کہ ہماری قوت اور ارادہ والائی محض ہے (بعنی بھی ہی نہیں) اور تفویض میں ان کی شان ہوجاتی ہے ۔ اور اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور تفویض محض ان کی شان ہوجاتی ہے ۔ اور اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور تفویض محض ان کی شان ہوجاتی ہے ۔ اور اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور تفویض محض ان کی شان ہوجاتی ہے ۔ اور اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور تفویض محض ان کی شان ہوجاتی ہے ۔ اور اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور تفویض محض ان کی شان ہوجاتی ہے ۔

#### ترك إسباب كاقسام واحكام

اس میں یتفصیل ہے کہ جواسباب ایسے ہیں کہ عادیاً مسبَّب (بتیجہ) اسی پر مرتب ہوتا ہے ایسے اسباب کوتو ترک کرنا حرام ہے ہاں اس کی تقلیل (کمی) کردے،

ل التوكل ملحقة متدبير وتو كل ١٢٠

جیسے کھانا پیٹ بھرنے کے لئے ، پیناسیرانی کے لئے سوناراحت کے واسطے، اگر کسی نے بیاسیاب ترک کردیئے اور مرگیا تو گناہ کار ہوگا، ہاں اگر کسی کے ساتھ حق تعالیٰ کی بیہ عادت ہوجائے کہ اس کو بغیر کھائے بھوک نہ لگے اور ضعف نہ ہوتو مشتیٰ ہے جیسے بعض بزرگوں نے سال سال بھر نہیں کھایا ، جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم متواتر کئی کئی روز بدون شب کو افظار کئے ہوئے روزے رکھتے تھے ، صحابہ رضی الله عنہ م نے بھی دیکھر شروع کئے حضور صلی الله علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فر مایا اُیڈ کھم مِثلِی اِنَّمَا یُطُعِمُنی دَبِّی وَ یَسُقِیُنی کی میں مجھ جیسا کون ہے جھے کو تو میرارب کھلا بلادیتا ہے، ذکر الله سے ایسے حضرات کو ایسی سیری حاصل ہوجاتی ہے جیسے غذا ہے۔

میرے ایک ذاکر دوست کہتے تھے کہ میں نے آزمایا تھا کہ دیکھوں کتنے دن نہیں کھاسکتا، دس بارہ دن تک متواتر نہیں کھایا تو کچھزیادہ ضعف محسوں نہیں ہوا، پس بیہ لوگ تومستنی ہیں، کیکن جوابیا نہ ہوا در پھر کھانا پینا ترک کر دے اور مرجائے تو حرام موت مرے گا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تی تعالی کوہم پر ہم سے زیادہ رخم ہے کہ اس طور سے اینے کوہاک کر دینے کو ترام فرما دیا۔

## توكل كامفهوم اوراسباب كى تين قسميس

پس ایسے اسباب کا ترک کرنا جائز نہیں ہاں ایسی تقلیل جومفضی الی الضعف المفرط ( یعنی اتنی کمی جس سے زیادہ کمزوری ) نہ ہوجائز ہے۔ اور جس طرح ترک اسباب ناجائز ہے، مثلا کھانے ہی کی صورت میں نہ ہے جائز ہے کہ بالکل ترک کردے اور نہ ایسا انہاک جائز ہے کہ جو ملے کھاجائے ، نہ ترام کی تمیز کرے نہ حلال کی ، ایسے امور میں اسی تو سط ( واعتدال ) کا نام کھاجائے ، نہ ترام کی تمیز کرے نہ حلال کی ، ایسے امور میں اسی تو سط ( واعتدال ) کا نام

ل التوكل ملحقه تدبير وتو كل صا1

توکل ہے، ایک قتم اسباب کی میہوئی۔

اوربعض اسباب وہ ہیں کہ مسبب ( نتیجہ ) ان پر اسباب اختیار کئے بغیر بھی مرتب ہوجا تا ہے جیسے کسبِ مال کے ذرائع مال حاصل کرنے کے لئے کہ مسبب ان ذرائع پر موقوف نہیں ہے، بلا ان اسباب کے بھی بکثرت ترتب ہوجا تا ہے ( یعنی مال مل جا تا ہے )۔

# اسباب میں تو کل

ایسے اسباب میں تو کل بیہے کہ اگراپنے نفس میں قوت پائے اور پریشانی نہ ہوتو ترک کر دینا جائز ہے۔

تیسرے اسباب وہمیہ کہ مسبب (اثر اور نتیجہ) کا مرتب ہونا ان پر بہت بعید ہے جیسا دور دراز کا سامان کرنا کہ فلاں جگہ سے رو پیمل جائے تو جائیدا دخریدوں گا،اور اس جائیدا دکی آمدنی سے ایک تجارت کا کارخانہ کھولوں گا اس کے بعد فلاں کام کروں گا یہ سوچ کران اسباب میں ایسامشغول ومنہمک ہوگیا کہ حلال وحرام کی بھی تمیز نہ رہی ایسے اسباب کا ترک واجب ہے۔

## اسباب کی نتیوں قسموں کا خلاصہ

پس اسباب کی کل تین شمیں ہوئی اسباب قطعیہ ، اسباب ظنیہ ، اسباب وہمیہ۔
اسباب قطعیہ کا ترک حرام اور اسباب ظنیہ کا ترک بشرط قوت نفس مندوب اور
اسباب وہمیہ کا ترک واجب ، صوفیاء کرام تو کل سے مرادا سباب ظنیہ کا ترک لیتے ہیں اور
قرآن مجید اور احادیث میں جہاں تو کل کا امر ہے اس سے کہیں تو تقلیل یا ترک اسباب ظنیہ مراد ہے اورکسی جگہ ترک اسباب وہمیہ مقصود ہے یہ تقریر تو نفس تو کل کے متعلق تھی لے

لِ التوكل ص١٠٣

# خواص متوکلین کی ایک غلطی

توکل کے متعلق بعضے خواص متوکلین ایک غلطی میں مبتلا ہیں وہ غلطی ہیہ ہے کہ متوکلین کی حالت باعتبار تو کل کے تمام احوال میں یکسال نہیں دیکھی جاتی حالانکہ تو کل کا تقاضا ہیہ ہے کہ تمام حالات میں حق تعالی پر یکسال نظر ہولیکن ان کے مختلف احوال میں بڑا فرق دیکھا جا تا ہے اور اس فرق کا احساس خود ان کو بھی نہیں ہوتا اور وہ فرق یہ ہے کہ اسباب کے ترک میں جتنی ان کی نظر حق تعالی پر ہے اس قدر نظر اسباب کے احتیار کرنے کی صورت میں نہیں ہوتی حالانکہ دونوں مواقع تو کل کے ہیں کہ دونوں میں تفویض الی الحق میساں ہونا چاہئے گو اسباب کے اختیار کرنے کو اصطلاحاً تو کل میں تھو یعن کہ اور کا جاتیار کرنے کو اصطلاحاً تو کل میں نہیں کہا جاتا۔

لیکن توکل کی حقیقت جوتفویض الی الحق ہے ( یعنی جس کا حاصل اللہ کے سپر د کرنا ہے اور ہر حال میں اسی پر اعتماد کرنا ہے ) وہ اختیار اسباب اور عدم اختیار اسباب ( یعنی اسباب اختیار کرنے اور نہ کرنے ) دونوں میں کیساں ظاہر ہونا چاہئے اس کئے کہ الشد علی اذا ثبت بلو از مہ تو تو کل کے اوازم بلکہ حقیقت اس کی کہ الشد علی اذا ثبت بلو از مہ تو تو کل کے اوازم بلکہ حقیقت اس کی کہ ہر موقع میں اس کا ظہور ہونا ضروری ہے گواعتقاداً تو کیساں حالت ہے کہ ہر موقع میں اس کا ظہور ہونا ضروری ہے گواعتقاداً تو کیساں حالت ہے لیکن حالاً کیساں نہیں ہے، دکھ لیجئے اور اپنے وجدان کی طرف رجوع کر لیجئے! متو کلین اور غیر متو کلین سب اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ ترک اسباب میں جو کیفیت اسباب کے اعتبار سے میں جو کیفیت اسباب کے اختیار کے اعتبار سے ہوتی ہے اس درجہ کی کیفیت اسباب کے اختیار کرنے میں نہیں ہوتی۔

مثلاً ایک شخص نوکری یا تجارت چھوڑ کر بیٹھ گیا تو جیسی نظر اس صورت میں حق تعالی پر ہوتی ہے اس مرتبہ کی نظر اس صورت میں نہیں ہے کہ کھانا کھارہے ہیں، اس صورت میں حالاً نظراس پرہے کہ کھانا کھانے سے شبع ہوگا (لینی پیٹ بھر جائے گا اور سیرانی ہوجائے گا اور سیرانی ہوجائے گا اور قوت حاصل سیرانی ہوجائے گا ) بیرحالت نہیں ہے کہ خدا تعالی اگر چا ہیں گے تو شبع اور تو تعالی پرنہیں بلکہ اسباب پرنظر ہے، جتنا روپیہ پاس ہے اس پرنظر ہے اور آئندہ کے لئے فکر ہے کہ کیسے اس کی تعمیل ہوگی پس اس فرق کے کیا معنی ؟

یہ ہے وہ ملطی جواول میرے ذہن میں آئی اس کے بعد تلاش ہوئی کہ کہیں شریعت میں بھی اس کا پیۃ ہے یانہیں چنانچہ تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ صرح کے دلالت اس مضمون براس آیت میں ہے۔

تفصیل اس اجمال کی بیہ کہ تق تعالی شانۂ ارشاد فرماتے ہیں: وَ شَاوِرُهُمُمُ فِی اُلاَمُرِ فَاِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ لِعنی ان سے کام میں مشورہ کیجئے پھر جب آپعز م کریں گے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔

اس آیت میں ایک مرتبہ تو ہے مشورہ کا اور دوسرا مرتبہ ہے عزم کا لیعنی جب مشورہ میں پختہ ارادہ ایک جانب کا طے ہوجائے اس کے بعد تھم ہے کہ اللہ تعالی پر بھروسہ سیجئے یہ طاہر بات ہے کہ مشورہ ایک تدبیر ہے ہیں مشورہ کامحل وہ امر ہوگا جو کی تدبیر ہواور اس کا تعلق اسباب اور تدبیر سے ہو، غیر اختیاری نہ ہواور نیز عزم کا حاصل ہے ترجیح احدالمقدورین (یعنی جن دو چیز ول پر قدرت ہوان میں سے ایک کوراج قرار دینا) اس سے بھی واضح ہوجا تا ہے کہ امراختیاری کے متعلق بیارشاد ہے۔

پیں حاصل میہ ہوا کہ جن امور کا تعلق اسباب سے ہے ان کی نسبت ارشاد ہے کہ ان کے اسباب اور تدبیر میں اول آپ مشورہ فرمائے اور مشورہ میں جوامر طے ہو لیعنی جس سبب کی مباشرت (اور اختیار کرنا) قرار پائے جب آپ اس سبب کاعزم فرماویں تو اللہ تعالی پر بھروسہ سیجئے ، پس اس آیت سے معلوم ہوگیا کہ توکل کچھاسی موقع کے تو اللہ تعالی پر بھروسہ سیجئے ، پس اس آیت سے معلوم ہوگیا کہ توکل کچھاسی موقع کے

ساتھ خاص نہیں ہے کہ جس میں اسباب کوترک کردیا جائے بلکہ اسباب کے اختیار کرنے کی صورت میں بھی تو کل اپنے آثار ولوازم کے ساتھ ہونا چاہئے۔

اب دیکھ لیجئے کہ اس حالت میں تو کل کس کے اندر ہے؟ عوام تو عوام خواص جوتارکِ اسباب یا مقِلِّل اسباب ہیں ( یعنی اسباب کو چھوڑنے والے یاان میں کی کرنے والے ہیں )ان میں بھی یہ کوتا ہی دیکھی جاتی ہے جیسے ان کی نظر اسباب نہ اختیار کرنے کی صورت میں اللہ تعالی پر ہموتی ہے اس درجہ کی نظر اسباب کے اختیار کرنے کی حالت میں نہیں ہوتی تو یہ بڑی کوتا ہی ہے لے

#### كامل تؤكل كانقاضا اوراس كى علامت

# رسول الله على الله عليه وسلم كة وكل كي حالت

اور حقیقت میں تو کل کی صفت میں کمی ہے اور اپنی اس غلطی پر تنبہ ہیں ہے، مجھ کو خوداس پر تنبہ ہیں تھاسفر میں ہیات محسوس ہوئی۔

تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ سفر میں تو تو کل کی صفت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے لیعنی جب کہیں سفر ہوتا ہے تو قلب خوف ورجا (ڈراور امید) میں ہوتا ہے کہ دیکھئے گھر واپسی ہوگی یانہیں اگر حق تعالی خیر وعافیت رکھیں گے تو ہوجائے گی ورخم مکن ہے کوئی عارض ایبا پیش آ جائے کہ جوراستہ ہی میں ختم ہوجا ئیں حالانکہ اسباب گھر پہو نچنے کے موجود ہیں لیکن ان اسباب پر نظر نہیں ہوتی صرف حق تعالی پر ہوتی ہے، پس اس مقام پر تو حالی تو کل حق تعالی نے نصیب کر دیا اور ممکن ہے کہ بیامر میرے ضعفِ قلب سے ہواور میں اس کوتو کل سمجھتا ہوں، بہر حال جو پچھ بھی ہواس حالت میں نظر حق تعالی پر ہوتی ہے۔ نظر حق تعالی پر ہوتی ہے۔ نظر حق تعالی پر ہوتی ہے۔ نی وسفر کی حالت تھی۔

لِ التوكل ملحقة مدبيروتو كل ١٠٥٠

اورمسجد سے گھر جانے تک یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ قلب کے اندرخوف ورجا کی کیفیت ہوکہا گراللہ تعالیٰ کومنطور ہوگا تو پہنچیں گےورنہ نہیں جیسے جناب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كى بدكيفيت ہروفت تھى، چنانچەا حادیث میں آیا ہے كەحضور صلى الله عليه وسلم پیشاب سے فارغ ہوکرفوراً تیمّ فرلیتے تھے،صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللّٰہ صلی اللّٰہ عليه وسلم ياني توموجود ہے،آپ فرماتے ہيں كه شايدياني تك نه پنج سكوں، پس حضور صلى الله عليه وسلم كي نظر ہروفت اور ہر حال ميں حق تعالى يرتقى، بيه بات ہم لوگوں كوميسز نہيں، ہماری جوحالت کلکتہ جانے سے ہوتی ہے اشیشن پر جانے میں وہ کیفیت نہیں ہے۔ یا مثلاً مکان بنوارہے ہیں جتنارو پیدیاس ہے اس کا نقشہ تو سامنے ہے اور آ گے کا کھٹکا ہے، گویاروپیہ کے اختتام کے بعدتوحق تعالی پرنظر ہے اور روپیہ ہونے تک اسباب برنگاہ ہے،تو کل کامقتضا تو پیرتھا کہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی حق تعالیٰ ہی بر نظر ہوتی کہا گروہ جاہیں گےتو مکان بنوادیں گےور نہیں سویہ حالت نہیں ہے۔ اور کیجئے دوانی کرصحت کی امید میں حق تعالی پر نظر ہوتی ہے ایسی نظراس وقت تک نہیں ہوتی کہ' جوشاندہ' کی کر ہمارے پاس آرہا ہے اس وقت بداحمال نہیں ہوتا کہ شایدراستہ ہی میں گرجائے اور ہم تک نہ پہنچے۔

خلاصہ پہ ہے کہ خوف ورجا ( یعنی امیداور خطرہ ) ہروقت ہونا چاہئے اس کئے کہ خوف ورجا تو اس کے کہ خوف ورجا تو کل کے لوازم سے ہے حال انکہ ہماری بیحالت نہیں بے شک بیکی ہے حال کی اور بڑی بھاری کمی ہے کہ جس کی طرف آج تک التفات بھی نہ ہوا تھا، اسی ہفتہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تنبہ ہوا اور سفر کی بدولت بیہ بات سمجھ میں آئی۔
میں کہا کرنا تھا کہ سفر عذا ہے جان ہے مگر اس سفر میں اس علم کے حاصل ہونے

سے بیخیال بدل گیا اور معلوم ہوا کہ سفر بسا اوقات بہت سے فوائد کا سبب (بھی) ہوتا

ہے مگراس کا احساس چھوٹے سفر میں نہیں ہوا، بڑے سفر میں ہوا بیر مل کی برکت ہے کہ

اس کے سبب توجہ الی اللہ ہوئی، اسی طرح ریلوے کے قصے جوسنے گئے کہ اڑ جاتی ہے اس روز سے جب ریل میں سوار ہونے کا اتفاق ہوتا ہے تو خوف معلوم ہوتا ہے کہ دیکھئے سجے سلامت گھر پہنچتے ہیں یانہیں، اور حق تعالی پر نظر ہوتی ہے کہ وہی چاہیں گے تو پہنچائیں گے، اس اعتبار سے ان ریلوں کا وجود بھی ہمارے حق میں رحمت ہو گیا اس لئے کہ جو شئے توجہ الی اللہ کا سبب ہوجائے اس کے رحمت ہونے میں کیا شک ہے۔

# حضرت عمر بن عبدالعزيزُ كي حكايت

عمر بن عبدالعزیز کی حکایت یادآگئی کہ ان کے مکان میں ایک زینہ تھا جب
وہ اس پر چڑھتے تھے اس کی ایک اینٹ ہلا کرتی تھی ، ایک لونڈی نے اس کوگار الگا کر
مضبوط ودرست کردیا ، ایک بار جووہ چڑھے تو وہ ہلی نہیں بوچھا کہ اینٹ کیوں نہیں
ہلی ؟ عرض کیا گیا کہ اس کو درست کردیا گیا ہے ، فر مایا کہ اس کا ہلنا ہمارے لئے رحمت
تھا کہ جب ہم اس پر قدم رکھتے تھے تو ہم کو پلصر اطیاد آتا تھا کہ اے اللہ اس اینٹ
سے ہم کو جب اندیشہ ہوتا ہے تو پلصر اطیر کیا حال ہوگا ، پس منشا میرے اس اندیشہ
وخوف کا جو کہ ریل میں ہوتا ہے اگر ضعف قلب ووہم بھی ہوتو جوضعف سبب
ہوجائے استحضار کا تو وہ مبارک ہے اور بہتر ہے اس قوت سے جو کہ غفلت کا باعث
ہوائی قوت سے جو کہ غفلت کا باعث

# ہروفت مسبّب بعنی اللّٰہ تعالیٰ ہی پرنظرر کھنے کی ضرورت

ایک مخضری بات تھی جس کو میں مخضر ہی بیان کرنا چاہتا تھالیکن مضمون طویل ہوگیا یہاں سے بھی یہ مسئلہ جس کا ذکر کرر ہا ہوں ثابت ہوگیا اوراپنی بصیرت کی کمی بھی معلوم ہوگئی کہا خضار کے قصد کے وقت نظر ہونا چاہئے تھاحق تعالیٰ پر کہا گراللہ تعالیٰ کی

ل التوكل ص ١٠٤ مع التوكل ملحقه مّد بيروتو كل ص ١٠٤

مشیت ہوگی تواختصار ہوگا ور ننہیں ،گراس سے غفلت ہوئی۔

اور میرامقصوداس مضمون کے اظہار سے بینہیں کہ اسباب کوترک کردیا جائے، بلکہ مقصود میہ ہے کہ جیسے ترک اسباب میں خدا تعالی پرنظر ہے اس طرح اسباب کے اختیار کرنے کی صورت میں بھی ہونا چاہئے غرض کسی وقت مسبّب (یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ) سے غفلت نہ ہو۔

ایک بزرگ کہتے ہیں۔

عقل دراسباب می داردنظر عشق می گوید مسبب رانگر

عقل اسباب پرنظرر کھتی ہے اور عشق مسبّب پر ( یعنی اللّہ تعالیٰ پر ) نظر ر کھتا ہے یعنی اسباب سے نظر متجاوز کر کے خالق الاسباب کو دیکھو، اسباب پر جس طرح اعتقاد آ نظر نہیں ہے حالاً بھی نظر نہ ہو۔

مثلا ایک شخص لکڑی سے کسی کو مارر ہا ہے تو جو کوتاہ نظر ہے وہ تو کہے گا کہ لکڑی مارر ہی ہے اور جس کی نظراس سے آ گے ہے وہ کہتا ہے کہ بے وقوف لکڑی کیا مارتی ، ہاتھ مارتا ہے اور حقیقت میں مارنے والے کی طرف نسبت کرے گا، پس اسباب کو ایسی حیثیت سے مت دیکھوجس حیثیت سے اس ظاہر بین شخص نے لکڑی کو دیکھا۔

#### ایک شبه کاجواب

اب یہاں ایک شبہ ہوسکتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری تقریر کا حاصل تو یہ ہوا کہ تو کل کی شان یہ ہے کہ آ دمی ہر وقت ایسے ہی خوف ور جا (امیداور خطرہ) کے اندر رہے جیسے ترک اسباب کی صورت میں رہتا ہے پس تم تو تر ددداور تذبذب اور پریشانی اور بے اطمینانی کی تعلیم کرتے ہو حالانکہ بزرگوں کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا پر

لِ التوكل ١٠٨

بھروسہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خلجان بالکل نہ ہوقلب مطمئن ہوا در بعض آیات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے چنانچہ ارشاد ہے:

قَالَ الَّذِيُنَ يَظُنُّوُنَ اَنَّهُمُ مُلاَ قُوااللَّهَ، كَمْ مِنُ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيُرَةً بِإِذُنِ اللَّهِ.

غرضَ قرآن وحدیث اور بزرگول کے اقوال سے تو قرار (سکون واطمینان) کی تعلیم ہوتی ہے اورتم بے قراری سکھلاتے ہو۔؟

دوسری جگہ ارشادہ وَ مَنُ یَّتَ وَ کَلُ عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسْبَه ، لِیمی جُوْخُص الله پر جروسہ کرے وہ اس کو کافی ہے ہے آیت بھی سکون کی تعلیم کرتی ہے اور تمہاری تقریر سے حرکت واضطراب کی تعلیم معلوم ہوتی ہے۔

بات بیب حفظتَ شیأً و غابت عنک اشیاء (ایک پہلویرتمہاری نظر گئی دوسرے پہلوؤں سے بے خبررہے) حق تعالیٰ کے ارشاد سے بیکہال معلوم ہوتا ہے کہ ایک جانب کوفرارد ہے لو، یہ ہیں وعدہ نہیں ہے کہ جو جانب تمہاری مرضی کے موافق ہے اس کاہی وقوع ہوگا کے مصن فِ ف ف میں خوداس کی طرف ارشاد ہے کہ بعض جماعتیں مغلوب بھی ہوتی ہے اس طرح وَمَنُ يَّنَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُه عَلَى اللهِ فَهُو حَسُبُه عَيل لفايت كا مطلب پنہیں کہ حسب مرضی سب کام ہوا کریں گے بلکہ مطلب پیرہے کہ جومناسب ہوگاس کا ظہور ہوگا اور جو کچھوا قع ہوگا وہی مصلحت ہوگا ، کارسازی ان کی شان ہے که ' خواجہ خودروش بندہ پروری داند' جیسے بچہ کو طبیب کے سپر دکیا جاتا ہے اور اس بر کفایت ہوجاتی ہےاورتر ددنہیں رہتا اس لئے کہ جانتے ہیں کہ جواس کے لئے بہتر ہوگا وہی تبویز کرےگا، یہ تقصور نہیں ہوتا کہ جو بچہ جاہے وہ ملے گا،حلواما نگے گا تو حلوا ملے گا اور مٹھائی جاہے گا تو مٹھائی ملے گی، بلکہ جوشی اس کو مفید اور نافع ہوگی خواہ اس کو گوارا ہو یانا گوار، وہ ملے گی بیس تر دوتو تصور کے درجہ میں ہے اور سکون ہے حال کے مرتبہ میں لیعنی تر دداس معنی کر ہے کہ د کیھئے قضا وقد رسے کیا واقع ہوتا ہے اور سکون اس پر ہہ کہ جو بچھ واقع ہوگا بہتر اور مناسب ہوگا، چنا نچہ جوشق بھی ظاہر ہوتی ہے اس پر ہہ حضرات اسی طرح مطمئن ہوتے ہیں جس طرح دوسری شق کے وقوع پر، دونوں حالتوں میں سکون کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا، ہاں طبعی رنج اورغم امرآ خرہے پس سکون اور حرکت دونوں اس طرح جمع ہوگئے۔

حاصل یہ ہوا کہ تو کل ہے ہے کہ خواہ اسباب کوترک کرے یا اختیار کرے ہروقت اس پر نظر ہونا چاہئے کہ خدا تعالیٰ چاہیں گے تو یہ کام ہوگا ور نہ نہ ہوگا اور سکون یہ ہے اگر کام نہ بھی ہوتو اس پر قلب کوراضی ہونا چاہئے کہ یہی بہتر تھالیکن باوجوداس حالت کے اساب کو پھر بھی نہ چھوڑے۔

## دعاء بھی اسبابِ تو کل میں شامل ہے

اورانہیں میں دعا بھی داخل ہے جس پر بظاہر بیشبہ ہوتا ہے کہ جب بیام متعین ہے کہ جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا پھرایک جانب کی درخواست اور دعا کرنے کے کیامعنی؟
بات بیہ ہے کہ اس میں اظہار ہے افتقار (اور مختاجگی) کا اور اس لئے دعاء کرتے وقت تر دید (یعنی اگر مگر) نہ کرو، بلکہ جس جانب کوتم خیر سجھتے ہواور تمہار علم میں وہ مصلحت ہے اس کقیین کے ساتھ خدا تعالی سے مائلو، ہاں جس کے خیر ہونے میں شبہ ہو وہاں قید لگادی جائے اور تنگ چشموں کے نزد یک اس میں بھی بظاہر سخت تعارض معلوم ہوتا ہے کہ مائلی ہوئی چیز بھی خیر ہواور جب اس کے خلاف واقع ہوتو اس مائلی ہوئی چیز کے مقابل خیر ہوگر فی الواقع تعارض کے خیر ہیں اس لئے کہ جس جانب کوتم ما نگ رہے ہو

<u>ا</u> التوكل ملحقه متربير وتو كل ص ١٠٩ تاااا

لحاظ سے خیر (بھلائی) ہے۔

خیر( یعنی بھلائی) وہ تمہارے علم کے اعتبار سے خیر ہے اور جو واقع ہوگا وہ حقیقت کے

## دعاء پر بھروسہ کر کے اسباب وتد بیر کوٹرک کرنا بڑی غلطی ہے

دعاء کے متعلق بھی لوگوں کو علطی ہورہی ہے (کہ محض دعاء کو کافی سمجھ کرکوشش و تدبیز نہیں کرتے حالانکہ) دعاء میں وہ تدابیر بھی داخل ہیں، کیونکہ (دعاء کی دوشمیں ہیں) ایک دعاء قولی ہے ایک دعاء فعلی ہے (دعاء فعلی کا مطلب کوشش و تدبیر اختیار کرنا ہے ) اورا گردعاء کے صرف وہی معنی ہیں جوتم سمجھتے ہوتو پھر نکاح بھی نہ کرواور کہہ دو کہ ہم کو پیرصاحب کی دعاء پراعتماد ہے ، اولا دکی تو ہمیں بڑی تمنا ہے مگر نکاح نہیں کریں گے، بس یوں ہی کسی طرح دعاء سے اولا دہوجائے گی (کیا ایسا بھی عادةً ممکن ہے ) دعاء کے معنی ہے ہیں کہ جتنی تدبیری (اور ظاہری اسباب وکوششیں) ہوسکیں ، سب کرو، اور پھر دعاء بھی کرو، اور محض تدبیر (وکوشش) پر پھر و سہ نہ کرو، بھروسہ دعاء (لیعنی اللہ کرو، اور پھر دعاء بھی کرو، اور محض تدبیر (وکوشش) پر پھر و سہ نہ کرو، بھروسہ دعاء (لیعنی اللہ کو باندھ!

عادت الله یوں ہے کم کی دعاءا گرفعل اختیاری ہواور اختیار سے کام نہ لیا جائے تو دعاء بھی قبول نہیں ہوتی ، جامع صغیر میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ اگر متاع واسباب قصداً غیر محفوظ جگہ میں رکھ دیا جائے تو منجانب اللہ اس کی حفاظت نہیں فر مائی جاتی یعنی اگر چہ حفاظت کی دعاء کرے، او تحمال قال تے

## تو کل وتفویض کا پیمطلب ہر گزنہیں کہ تدبیرتز ک کر دو

(توکل وتفویض) کا میہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرو، کیونکہ (توکل و) تفویض ترک تدبیر کا نام نہیں، تدبیر بھی اسی کا حکم ہے جس کے لئےتم تفویض (لیعنی توکل)

کررہے ہو،بس تفویض میہ ہے کہ تدبیر کرومگراس پرنظر نہ کرو،اوراپی تجویز سے نتیجہ کی کوئی شق متعین نہ کرو کہ یوں ہونا چاہئے لے

# اسباب وید بیر سے ثمرات ونتائج مقصود ہیں انتباع شریعت اور حق تعالیٰ کی رضامقصود ہے

(اسباب وتدابیر اختیار کرنے سے) ثمرات مقصود نہیں ہیں ،صرف رضاء حق (یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اوراس کے حکم کی پیروی) مقصود ہے، نہ مدرسہ مقصود ہے نہ طلبہ کی کثرت مطلوب ، نہ عمارت مقصود ہے ،صرف حق تعالیٰ کی رضامندی مطلوب ہے،اگر رضاء حق کے ساتھ یہ کام چلتے رہیں تو چلاؤ،اوراپنی ہمت اور طاقت کے مطابق کام کرتے رہو،اور جو کام طاقت سے زیادہ ہواس کوالگ کرو۔

والله اس علم سے بہت سے پریشان حالوں کی پریشانی اور وساوس ختم ہو گئے ہیں۔ اس علم سے اعمال میں کام لے کردیکھوتواس کی قدر ہوگی۔

مثلاً کسی کا بچہ بیار ہوا تو دوا دار وکر وگرثمر ہ تعین نہ کروکہ بیا چھاہی ہوجائے بلکہ محض حق تعالیٰ کی رضامندی کے لئے علاج کروکہ اللہ تعالیٰ نے اولا دکا بیت رکھا ہے کہ بیاری میں ان کی خدمت کرو (اس نیت سے )علاج کرو، (لیکن) ثمرہ پر نظر نہ کرو، اسی طرح مدرسہ جاری کرواور رضاء حق پر نظر رکھو، بیثمرہ متعین نہ کروکہ ہما را مدرسہ ایسا ویسا ہونا چاہئے ، بیدھن کہاں کی لگائی ، بیدھن نہیں بلکہ گھن ہے ، پھروہ جس حال میں راضی رہیں تم خوش رہو، (اسی طرح دعوت و تبلیغ میں بھی سمجھنا چاہئے ) میں

## فصل

### دنیابرائے دین مطلوب ہے

### دنیابرائے دین بھی طاعت ہے

لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنُ تَبُتَغُوْ افَضُلاً مِّنُ رَّبِّکُمُ (الِقرهآیت نمبر۱۹۸) تم کواس میں بھی ذرا گناہ نہیں کہ معاش کی تلاش کرو جوتمہارے پروردگار کی لمرف سے ہے۔

فائدہ:اس میں دلالت ہے کہ دنیا ہے دین پراستعانت کرنا بھی طاعت ہے لے

### ز مدمیںغلو کی ممانعت

وَمَالَكُمُ الَّا تَاكُلُو امِمَّاذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيُهِ (الانعام آيت١١١)

اورتم کوکون ساامراس کا باعث ہوسکتا ہے کہتم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤجس پراللّٰد کا نام نہ لیا گیا ہو۔

. فائدہ: روح میں امام ابوالمنصور ً سے منقول ہے کہ بعضے مسلمان تقشّف وزہد کے سبب بعض طیبات (پاکیزہ اور حلال چیزوں) کونہ کھاتے تھے اس پریہ آیت نازل ہوئی۔

تواس میں ممانعت ہےغلوفی الزمدی، جیسے بعض جاہل صوفی کرتے ہیں ہے

ل مسائل السلوك ٨٥ ٢ مسائل السلوك ١٨١

### کھانے پینے کی چیزوں میں وسعت زمدے خلاف نہیں

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لائے اوروہ اینے باغ میں یانی پھیرر ہاتھا،آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرتمہارے پاس ایسایانی ہوجواس شب کومشک میں رہا ہو (بیعنی باسی یانی ہوتو لاؤ) ورنہ ( یہی یانی جو باغ میں جاری ہے ) مندلگا کر بی لیں گے (روایت کیااس کو بخاری نے ) لے فائدہ: بعض اکابر سے مطاعم ومشارب (یعنی کھانے پینے کی چیزوں) میں توسع اورکسی قدراہتمام اور تکلف منقول ہے بعض خشک مزاج ان پراعتراض کیا کرتے ہیں کہ بینفس پروری اور بزرگی کے خلاف ہے اس حدیث میں باسی یانی (لیعنی ٹھنڈے یانی) کی تلاش اوراہتمام مٰدکورہےجس ہےاس کاغیر مٰدموم ہونا ثابت ہوابالخصوص منتہی کے لئے اور رازاس میں بیہ ہے کہ بسااوقات اس میں منعم قیقی (لیمنی اللہ تعالی ) کی محبت برهتی ہےاوربعض اوقات مقصوداینی احتیاج کا اظہارعملی ہوتا ہےاوریہ سب مقاصد سلوک میں سے ہیںغرض ترک لذات میں بعض خاص مصالح ہیں اور تناول لذات میں بعض خاص مصالح ہیں احوال کے اختلاف سے مختلف اوقات میں ایک کو دوسر ہے یرترجیح ہوجاتی ہے۔ ی

# مال ودنیا کی طبعی محبت زمدوتو کل کے خلاف نہیں

جب حضرت عمر رضی الله عند کے پاس کسریٰ کا خزانه مفتوح ہوکرآیا تو سونے چاندی اور جواہرات کا بڑا انبار تھا آپ نے اس کود کیھ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی: خداوندا آپ کا ارشاد ہے زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَ اَتِ مِنَ النِّسَاءِ

ل كتباب الاشربة ،باب الكرع في الحوض ،حديث:٥٦٢١، ابوداؤد، كتاب الاشربة حديث: ٣١٨، البوداؤد، كتاب الاشربة حديث: ٣١٨ تيسير الوصول ١٩٩٥ \_ ٢ الكثيف ١١٨ ٢١٨

وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانعَامِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْانعَامِ وَالْبَخِرُثِ ـ (آلَ عمران ٢٠٠)

کہلوگوں کے دلوں میں خواہشوں کی محبت آ راستہ کر دی گئی ہے، جن میں عور تیں بھی ہیں اور اولا دبھی ، اور سونے چاندی کے ڈھیر بھی اور گھوڑ سے نشان کر دہ اور چو پائے اور کھیتی بھی۔

زُیّسنَ صیغہ مجہول ہے جس کافاعل یہاں فرکورنہیں علماء میں اس کے فاعل کے بارے میں اختلاف ہوا ہے بعض نے اس کا فاعل شیطان کو مانا ہے کہ شیطان نے ان چیزوں کی محبت قلوب میں آراستہ کردی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو فاعل ماناہے، دونوں میں منافات کچھنہیں دونوں سیح ہیں کیونکہ تزبین کے دودرج ہیں ایک وہ جودرجه معصیت کی طرف مفضی ہو ( یعنی ناجائز اور گناہ کی طرف لے جانے والا ہو ) اس کا فاعل توشیطان ہے اور ایک درجہ طبعی تزیین کا ہے (بعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت رکھی ہے) جو کسی حکمت سے ودیعت رکھی گئی ہے،اس کے فاعل اللہ تعالیٰ ہیں کیونکہ طبعیات سب خداکی پیدا کردہ ہیں، آخرآپ کو کھانے پینے کی محبت نہیں ہے؟ یقیناً ہے پھر طبعاً مال وزر کی محبت بھی ہوتو کیا حرج ہے اور جس طرح طبیعت کے درجہ میں طعام وشراب کی محبت بھی نہیں،اسی طرح اس درجہ میں مال واولا د کی محبت بھی فتیج نہیں اب الله تعالیٰ اس کے فاعل ہوں تو کیجھاشکال نہیں ہاں جو درجہ فضی الی المعصیت ہے ( یعنی مال واولا دکی وہ محبت جونا جائز کا ذریعہ بن جائے )اس کا فاعل شیطان ہے۔

غرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مال کی محبت آپ نے ہمارے دلوں میں مزین کی ہے اس لئے ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم کو مال سے محبت نہ ہواور نہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم کوخوشی نہیں ہوئی ، ہاں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس محبت کواپنی رضا کی طرف منعطف (ماکل) کر دیجئے اور اس کواپنے دین کے کام میں صرف کر دیجئے۔ سبحان الله! بيه حضرات بين عارف كامل \_

ید حکایت میں نے اسی واسطے ذکر کی ہے تا کہ بیمعلوم ہوجائے کہ جس طرح لوگوں نے صبر کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی ہے کہ صورت شکایت کو بھی خلاف سمجھتے ہیں ، اسی طرح ترک ِ دنیااورز ہد کی حقیقت سمجھنے میں بھی غلطی کی ہےلوگ مال کی محبت کومطلقاً ز مد کےخلاف سمجھتے ہیں حالا نکہ طبعی محبت زمد کےخلاف نہیں بلکہ خلاف زیدوہ درجہ ہے جومعاصي کي طرف مفضى ہو، (يعني گنا ہوں کا ذريعه ہو <u>) ل</u>

### مال ودولت کی محبت اور حضرت عمر رضی الله عنه کا ارشاد

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عجیب ارشاد ہے آپ کے زمانہ میں کسی غزوہ سے بشار مال ودولت لا يا كياتو آپ في تعالى عرض كيا كرآپ كارشاد ب:

زُيَّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ اللَّيةِ ـ (آل عمران ٣٠)

یعنی لوگول کی نظر میں اپنی شہوتوں (خواہشات) کی محبت مزین کردی گئی ہے یعنی عورتوں،اولاداورسونے جاندی کے ڈھیروں کی محبت اوگوں کے قلوب میں آراستہ کردی گئی ہے، اوراے بروردگار جب آپ نے خود ہی کسی مصلحت سے اس کی محبت کومزین کر دیا ہے تو یہ

درخواست کہ ہمارے دل میں اس کی محبت ہی ندر سے خلاف ادب ہے، اس لئے بدرخواست

ہی نہیں کرتے بلکہ بیدرخواست کرتے ہیں کاس محبت کواینی رضاء کاذر بعیہ بنادیجئے۔ تود کیھئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کرآج کون عارف (اور بزرگ،زامد)

ہوگا ،آپ نے مال کی محبت ختم ہوجانے کی دعاء نہیں کی کیونکہ مال کی محبت میں بھی ڪهتيں ہيں۔ بر

ل الفصل والانفصال ملحقه مّد بير وتو كل ص١٩٢ ٢ إفناء الحجوب، ملحقة تسليم ورضاء ص٣٩٣ و٣٩٣

### مال وعزت كى ضرورت

حَق تَعَالَى فَرِمَاتِي بِي: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤمِنِيُن \_

(سوره منافقون پ۲۸)

(یعنی عزت الله اوراس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لئے ہے)

جس خض کااس آیت پرایمان ہوگاوہ عزت حاصل کرنے سے کیسے روکے گا،عقلی نب

طریقہ پرانسان کودوچیزوں کی ضرورت ہے نفع حاصل کرنا،اور نقصان سے بچنا،آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا نفع حاصل کرتا ہے یا نقصان سے بچتا ہے

، دوسری بات یہ سمجھئے کہ ضروری چیزوں کے طریقے بھی ضروری ہوتے ہیں ،اوراس کا

طریقه مال وعزت کا حاصل کرنا ہے، کیونکہ مال تو فائدہ حاصل کرنے کے واسطے ہوتا ہے

،اورعزت نقصان سے بچانے کے لئے ،اس تقریر سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ عزت اور مال

پندیدہ اور حاصل کرنے کے قابل چیزیں ہیں بشرطیکہ چیچ طریقہ سے ہوں، شریعت کی مدین رہ کر ہوں ، اور جولوگ مال وعزت حاصل کرنے کی برائی کرتے ہیں ان کا

مطلب مال کی محبت اور عزت کی محبت سے منع کرنا ہے، اور محبت بھی ایسی جوت تعالیٰ کی

محبت سے بڑھی ہوئی ہو، کہان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیٹھ بیچھے ڈال دیا جائے ل

## مال کی اہمیت اور اس کی حکمت

میں سفیان توری کا قول عرض کرتا ہوں جوانہوں نے مال کے بارے میں فر مایا ہے، اور بیدہ ہیں تھے، وہ کہتے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بیسہ ہواسے جا ہے کہ اس کی قدر کرے، اڑائے نہیں، بید حضرات

ل وعظ العبرة ملحقه ارشادات حكيم الامت ص٢٦٣

مربی تھے، حدود کے بچھنے والے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ حلال میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس کو فضول خرج کیا جائے ، اور آپ اس کی مصلحت بھی بیان کرتے ہیں کہ اگر دراہم (مال ودولت) ہمارے پاس نہ ہوتے تو حکمراں ہم کو رومال بنالیتے اور پامال کرتے (یعنی جس طرح چاہتے استعمال کرتے) واقعی جس کے پاس مال ہوتا ہے اس پر حکمراں دست اندازی نہیں کرسکتے ، مال والا بڑی آن بان سے رہتا ہے، اور اس کی وہ عزت ہوتی ہے جو بے بیسہ والے کی نہیں ہوسکتی ، اس کو سرنیچا نہیں کرنا پڑتا ، بھائی اسی واسطے مال بڑی قدر کی چیز ہے، حضرت سفیان توریؓ نے مال کی بیے حکمت بیان فرمائی۔ اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ مال کیسی چیز ہے، کیا بی خدا تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے کہ جسے غریب پرامیر لوگ دست اندازی کر سکتے ہیں (اپنا تا بع بنا لیتے ہیں) مال والے برنہیں جسے غریب پرامیر لوگ دست اندازی کر سکتے ہیں (اپنا تا بع بنا لیتے ہیں) مال والے برنہیں کر سکتے ؟ مالداری ہی تو اس کا سبب ہے، بس ایسی چیز کو برباد کرنا کتنی بڑی جمافت ہے لے

# مسلمانوں کی کمزوری کا سبب افلاس بھی ہے

اس وقت جومسلمان کمزور نظراً تے ہیں اور دب گئے ہیں،اس کا ایک بڑاسبب افلاس (وتنگ دسی بھی اور پہلے بزرگوں پر افلاس (وتنگ دسی بھی) ہے جس نے سب کے سامنے جھادیا ،اور پہلے بزرگوں پر قیاس نہ کرنا چاہئے ،ان میں ایمانی قوت تھی ،وہ افلاس (تنگ دسی) سے پریشان نہ ہوتے تھے،اوراس وقت دین کی قوت تو مسلمانوں میں ہے نہیں،اگر مال کی بھی نہ ہوتو سوائے ذلت کے اور کیا ہوگائے

آج کل بیسہ کی قدر کرنا چاہئے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی انسان بہت ہی آفتوں میں مبتلا ہوجا تا ہے، دین فروشی بھی اسی آفت کی ایک قشم ہے، دین کی حفاظت کے لئے آج کل بیضروری ہے کہ مسلمان اپنے پاس کچھرقم جمع رکھے سی

ل احكام المال ملحقه التبليغ ص ١٠٤ م إرشادات حكيم الامت ١٠٩٣ مع انفاس عيسلي ٣٠٨

### بقدر ضرورت مال جمع کر کے رکھنے کے ضرورت

بعض طبیعتوں بلکہ اکثر لوگوں کے لئے اس زمانہ میں بقدر ضرورت مال جمع کرنا ضروری ہے، ان کا تقوی مال ہی تک رہتا ہے اگر مال ہے تو نماز روزہ بھی ہے ورنہ پیخیبیں ہے۔
میں آج کل مسلمانوں کو خالی ہاتھ رہنے کی رائے نہیں دیتا بلکہ وہ رائے دیتا ہوں جوحضرت سفیان توری رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ والوں کو دی تھی ، فر مایا کرتے تھے آج کل کسی کے پاس کچھ دینا ر (روپیہ پیسہ) ہوں تو ان کی قدر کرے ، کیونکہ پہلے تو ایسا زمانہ تھا کہ روپیہ پیسہ نہ ہونے سے دین پر اندیشہ نہ ہوتا تھا اور اب وہ زمانہ ہے کہ روپیہ پیسہ نہ ہونے سے دین پر اندیشہ ہے ، اور روپیہ پیسہ پاس ہوتو دین کی حفاظت رہتی ہے ، جب حضرت سفیان توری ہی کے زمانہ میں میرحالت ہوچلی تھی تو اب تو اس کی اور زیادہ ضرورت ہے ہے۔

## دنيا كى حقيقت

دنیا کہتے ہیں خداسے غافل ہونے کو، نہ کہ مال ودولت اور بیوی بچوں کو، دنیا کا اطلاق دومعنی پرآتا ہے جس کے معنی بے اطلاق دومعنی پرآتا ہے ایک تو دین کے مقابلہ میں دنیا ہوئی ہے جس کے معنی حیات دینی کے ہوتے ہیں، اورایک آخرت کے مقابلہ میں بولی جاتی ہے جس کے معنی حیات دنیا ( یعنی دنیا وی زندگی ) کے ہوتے ہیں اور قرآن وحدیث میں دنیا کا استعمال دونوں معنی میں آیا ہے۔

جو دنیا آخرت کے مقابلہ میں ہے اس کی دوشمیں ہیں مذموم (بری) یعنی لہولعب،غیر مذموم (جو بری نہ ہو) یعنی دنیاوی ساز وسامان ومال۔

ل ارشادات عليم الامت ١٥٠٥ م تجديد معاشيات ١٠٠٠

پس وہ ہرحال میں مذموم نہیں، بلکہ مذموم وہ (دنیا) ہے جودین کے مقابلہ میں ہو، جیسے حُبُّ اللہُ نُکِ رَاسُ کُلِّ خَطِیْتَةِ (بیہ قبی باب الزهد) کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، یہاں دنیا دین کے مقابلہ میں ہے اور مطلب یہ ہے کہ بے دین کی باتوں سے محبت نہ کرے کیونکہ باتوں سے محبت نہ کرے کیونکہ یہ بید دین کی چیزیں نہیں ہیں ۔

#### د نیا مذموم وتحمود کا معیار

وَ مَاهَاذِهِ الْحَيُواةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُو ٌ وَّلَعِبُ . (عَلَمُوت پ٢١)

(اورنہیں ہے دنیا مگر اہولعب) یہاں حق تعالیٰ نے دنیا کے لئے دولفط اختیار کئے ہیں، ایک اہواورا یک لعب، اور دونوں کے مفہوم میں کچھ فرق ہے وہ یہ کہ اہو کہتے ہیں شغل کو اور لعب کہتے ہیں عبث (بے فائدہ عمل) کو، اسی سے معلوم ہوا کہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس میں دو صفتیں ہیں ایک تو اہو ہونے کی کہ بیلوگوں کو اپنی طرف ابھاتی اور مشغول کرتی ہے ، دوسر بے لعب یعنی عبث ہونے کی کہ اس میں مشغول ہونا عبث یعنی بے تیجہ (بے فائدہ) ہے، اس پرکوئی لائق اعتبار تمرہ مرتب نہیں ہوتا جیسے بچوں کا کھیل کہ اس پر بھی کوئی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا۔

اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا مطلقاً مذموم نہیں بلکہ دنیا وہ مذموم ہے جس میں محض لہو ولعب ہو یعنی جو بے نتیجہ ہوا وراس کا کوئی مفید ثمرہ ہنہ ہو،اور جس پر ثمرہ مرتب ہو وہ حقیقت میں دنیا ہی نہیں، دنیا اسے نہیں کہتے کہ روبیہ پیسہ وغیرہ، بلکہ دنیا تو در حقیقت لہو ولعب کا نام ہے، جہاں بیر نہ ہو دنیا بھی نہ ہوگی، اور جہاں بیہ ہو وہاں دنیا ہوگی، گوظا ہری سامان کچھنہ ہو ہے

ل ضرورت تبليغ المحقد عوت وتبليغ ص٢٩٢ م<u>ل ضرورت تبليغ المحقد عوت وتبليغ ص ٢٩٢،٢٩٠</u>

#### دنیا کمانا دین کے منافی نہیں اور دین اس میں رکاوٹ نہیں

عام طور پر سیمجھ لیا گیا کہ دیندار ہونے کا مطلب سے ہے کہ تجارت کا شتکاری وغیرہ سب کوبالائے طاق رکھ دے اوران کا مول میں مشغول ہوکر دیندار بننا مشکل ہے کیونکہ دین ان کا مول میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، سوخوب سمجھ لیجئے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، دین ہرگز دنیا کی فلاح اور تی کے لئے مانع اور دوکاوٹ نہیں ہے، اور دیندار بن کر بھی تجارت وزراعت ہو سکتی ہے، مگر اس کی دوصور تیں ہیں ایک سے کہ وہ ذریعہ معاش دین کے خلاف نہ ہو تب تو وہ دنیا نہیں ہے، بلکہ مین دین ہے کہ وہ ذریعہ میں ہے کہ سب الحد لال فریع ضار طبر انبی بیھتی ) (حلال روزی کمانا فرض ہے) اس صورت میں تجارت وزراعت بھی باعث ثواب ہے بلکہ ان کا موں میں مشغول ہوکر دین کی یابندی کرنا ہے ذکرو شغل سے افضل ہے۔

(غورکرنے کی بات ہے کہ)حضور صلی اللہ علیہ وسلم (حلال کمانے کو) فرض شرعی فرماتے ہیں جس کے ترک پرآخرت کاعذاب ہوگا ،الغرض بقدر ضرورت دنیا کمانا ممنوع نہیں البتہ اس کی محبت اور دل میں اس کی وقعت ممنوع ہے ل

### حبِّ دنیااورکسبِ دنیا کافرق

حدیث میں ہے کسب الحلال فریضة بعد الفریضة بع (لیخی حلال روزی کمانا فرض ہے) پس حلال روزی کمانا تو فرض ہے،اس سے کوئی نہیں منع کرتا، ہاں دنیا کی محبت سے منع کیا جاتا ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے: حبّ الدنیا راس کل خطیئة (بیہقی باب الزهد)

ل تسبيل النجاح، ملحقه در ين ودنياص ۲۰۹ ع طبواني، بيهقى ، كشف الخفاص ۲۰۱ ج۲

دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑہے۔

ایک توہے کسبِ دینا (یعنی دنیا کمانا) اورایک ہے حبِّ دنیا (یعنی دنیا کی محبت) کسب دنیا تو جائز ہے اور بعض صور توں میں واجب اور فرض بھی ہے، اور حبِّ دنیا حرام ہے، ایک دوسرے کولازم نہیں۔

دنیا کمانے کے لئے نہ دنیا کی محبت لازم اور نہ دنیا کی محبت کے لئے دنیا کمانا لازم، کیونکہ دنیا کمانا اس وقت بھی ممکن ہے کہ معاش حاصل کرے مگر اس کے ساتھ شغف نہ ہو، اسی طرح دنیا کی محبت اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ کمائے بھی نہیں مگر اس کے ساتھ شغف نہ ہو، مثلاً کوئی شخص دنیا نہ کما تا ہو مگر دین سے غافل بھی ہوتو اس کو دنیا کی محبت حاصل اور دنیا کی کمائی حاصل نہیں ، کیونکہ دین سے غفلت ہونا یہی حب دنیا ہے ، اور بعض جگہ دونوں جمع ہوجاتی ہیں لیعنی کسب دنیا بھی اور حب دنیا بھی ، مثلاً ایک شخص دنیا بھی کما تا ہے اور دین سے بھی غافل ہے۔

اوربعض جگہ دونوں نہیں ہوتیں نہ کسب دنیا نہ حبِ دنیا، مثلاً کوئی شخص دنیا نہیں کما تا اور دین سے غافل نہیں ،غرض حبِ دنیا اور کسب دنیا ایک دوسر سے کو لازم نہیں ، بعض لوگ محبت کرنے والے ہیں کمانے والے نہیں ،اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی کمانے والا ہواور محبت کرنے والا نہ ہو، سوہم حبِ دنیا سے منع کرتے ہیں باقی کسب دنیا تو خاص قیود کے ساتھ ضروری ہے ہے۔

حضرات انبیاء علیهم السلام سے دنیوی کاروبار صنعت (حرفت) کھانا پینا نکاح وغیرہ سب ہی کچھ ثابت ہے ،غرض دنیوی کاروبار دین کے منافی نہیں بشرطیکہ وہ شریعت کے دائر ہمیں ہوئے

ل خيرالمال للرجال التبليغ ص١٢ج ٢ ترت الصوفى ملحقه حقيقت تصوف وتقوي ص١٠١

## مال کمانے کا شرعی حکم

آپ یہ ن کر تعجب کریں گے کہ شری فتو ہے ہے تجارت کرنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح زراعت (کاشتکاری کرنا) بھی فرض کفایہ ہے، کیونکہ زندگی گذار ناان چیزوں پر موقوف ہے اور ضروریات معاش کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ وہ ہے کہ بعض لوگوں کے کر لینے سے بقیہ لوگوں کے ذمہ سے فرض ساقط ہوجا تا ہے، اس لئے یہ خیال بالکل غلط ہے کہ علماء دنیا کمانے سے منع کرتے ہیں، بھلا فرض کفایہ سے کون منع کرسکتا ہے۔

پس دنیا کی محبت ہونا تو کسی کے لئے جائز نہیں باقی دنیا کمانے میں کس قدر تفصیل ہے، یعنی ایک تووہ شخص ہے جس کو دنیا کمانا ضروری ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جن کے لئے دنیا کماناضروری نہیں۔

اس کی تفصیل ہےہے کہ جس شخص کو نہ کمانے کی حالت میں پریشانی ہوتو پریشانی کی حالت میں دنیا کماناضروری ہے،اس کو چاہئے کہ کسب دنیا کرے۔

اورایک وہ لوگ ہیں کہ ان کے دنیا میں مشغول نہ ہونے سے سی کا نقصان نہیں نہاں کا نہاں کے اہل وعیال کا ،سویہ لوگ اگر دنیا نہ کما ئیں تو پچھ حرج نہیں ،خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر وہ دنیا میں مشغول ہوں تو دین کی خدمت نہ کرسکیں ان کے لئے دنیا کمانا مناسب نہیں ، بشر طیکہ نہ کمانے سے پریشانی میں نہ پڑیں لے

# ضرورت کےوقت رزق حلال کماناذ کرشغل سے بھی افضل ہے

دنیا کے کاموں میں مشغول ہوکردین کی پابندی کرنا پیذ کر شغل سے بھی افضل ہے، چنانچیا یک بزرگ کا انتقال کے بعد کسی ہے، چنانچیا یک بزرگ کا انتقال ہوا جو بہت بڑے زاہداور صوفی تصانتقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟

فرمایا مجھے بخش دیا گیا مگر بھائی ہمارے پڑوں میں جوایک مزدور بال بچوں والا رہتا تھاوہ ہم سے افضل رہا ( یعنی آ گے بڑھ گیا ) کیونکہ وہ رات دن اپنے بال بچوں کے لئے محنت مزدوری کرتا اور ذکر وشغل کم کرتا تھا مگر ہروقت اس کی تمنا پیھی کہ فرصت ملے تو میری طرح ذکر میں مشغول ہو جمق تعالی نے اس نیت کی برکت سے اس کو وہ درجہ عطا کیا جو مجھے بھی نصیب نہیں ہوا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حلال کمائی کے ساتھ احکام الہیدی پابندی کرنا ذکر و شغل سے بعض دفعہ افضل ہوجاتا ہے مگر اس سے کوئی بیرنہ سمجھے کہ سب کے لئے یہی طریقہ افضل ہے ، اور بس ہر شخص اسی طریقہ کو اختیار کر لے ، اصل بات بیہ ہے کہ (لوگوں کے حالات) مصلحت ہوتی ہیں ، کسی کے لئے ایک طریقہ میں مصلحت ہے اور کسی کے لئے ایک طریقہ میں مصلحت ہے اور کسی کے لئے مفسدہ ہے۔

حق تعالیٰ نے ہرایک کے لئے ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے کہ اس کواس سے ترقی اور وصول ہوتا ہے،کسی کواشتغال بالکسب (یعنی دنیاوی کاموں میں گےرہنے) سے بیدولت ملتی ہے اور کسی کوترک اسباب سے۔

یس جس کے لئے جوطریقہ حق تعالیٰ تجویز کردیں (لیعنی اس کے لئے جیسے حالات پید کردیں) وہ اس کو اختیار کرے اور اس پرراضی رہا جا ہے کا رہوہ نہا جا ہے کا رہوہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پرراضی رہنا جا ہے ) اگروہ بے فکری دیں تو بے فکر رہوہ

اور اگر فکروں میں مبتلا رکھیں تو اسی میں خوش رہو کیونکہ فکر وتشویش (اورد نیاوی پریشانیوں) سے بھی ترقی ہوتی ہے اور ثواب بڑھتا ہے، طلب اس کانام ہے اور اس کے بغیر کامنہیں چل سکتا۔

#### فصل

# دعوت وتبليغ سيمتعلق چندقابل توجهامور

## بعض مبلغین کی بے توجہی وکوتا ہی

اس موقع پرایک غلطی کابیان کرنا بہت ضروری ہے جو بے علم اپنے وعظوں میں کہا کرتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی ذات بالکل بے پرواہ ہے وہ چاہے تو ایک نکتہ میں بخش دے اور چاہے تو ایک نکتہ میں جہنم بھیج دے ،اور یہ بات اس طرح سے کہتے ہیں جس سے لوگ یہ بھیجے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ خدائے تعالیٰ کے یہاں کوئی طے شدہ قانون نہیں بلکہ یوں ہی اناپ شناپ بے تکے طور پر جو چاہتے ہیں کردیتے ہیں،اس شم کے مضامین سننے سے اکثر لوگ بالکل مایوس ہوجائے ہیں اور عبادت وریاضت سب جھوڑ بیٹھتے ہیں اس لئے کہوہ ڈرتے ہیں کہ خدا جائے کس نکتہ (اور معمولی ہی بات) پر جھوڑ بیٹھتے ہیں اس لئے کہوہ ڈرتے ہیں کہ خدا جائے اس طرح اگرا کر لوگ خوب جی کھرکر معاصی کا ارتفاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے یہاں کوئی طے شدہ قانون ہی نہیں ایک کئتے پر عذا ب نہ تو اب کا مدار ہے تو اپنی خواہشت کو کیوں شرک کریں اور خواہ تو اوئی کے مصیبت کیوں اختیار کریں ممکن ہے اسی میں سے کوئی نکتہ پسند ترک کریں اور خواہ تو اوئی کا مصیبت کیوں اختیار کریں ممکن ہے اسی میں سے کوئی نکتہ پسند ترک کریں اور خواہ تو ان میں موجائے۔

صاحبو!یادرکھوکہ خدا تعالیٰ کے یہاں ہر کام کا ایک قانون مقرر ہے تواب کا بھی ایک قانون ہے،عذاب کا بھی ایک قانون مقرر ہے، تواب کا کام تو یہی ہے جواس آیت میں ارشاد ہواہے۔

وَسَارِعُو اللَّىٰ مَغُفِرَةٍ مِّنُ رَّبِّكُمُ الآية (پ٢ آل عران)

جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ خدا کی مغفرت اوراس کی جنت کی طرف دوڑ وجس کو مقل لوگوں کے واسطے تیار کیا گیا ہے تو جو شخص اس راستہ پر چلے اوراس مقرر شدہ قانون پڑمل کرے گا وہ مخفرت حاصل کرے گا جو شخص ایسانہ کرے گا وہ محروم رہے گا، پس معلوم ہوا کہ مغفرت کا حاصل کرنا ہمارے اختیار میں ہے اورا گرہم چاہیں تو اس کو حاصل کرسکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مغفرت ورحمت کالینا بالکل ہمارے اختیار میں ہے ورنہ اگراس کو اختیار میں نہ مانا جائے تو آئیت سے ارِ عُولًا کے کوئی معنی نہیں ہوں گے کیونکہ تکلیف کو اختیار میں نہ ہوں گے کیونکہ تکلیف مالا بطاق (یعنی ایسی بات کا مکلّف بنانا جو انسان کے بس میں نہ ہو ) محال اورنص کے خلاف ہے ،اور یہاں اس کا حکم ہوا ہے تو ضرور وہ تحت الاختیار ہے (یعنی ہمارے اختیار میں ہے ) ا

# بعض مبلغین کی نافہی وکوتا ہی

بعض غیر محقق واعظین (و مبلغین) کہد دیا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فر مایا ہے جسیا کہ ارشاد ہے و مَامِنُ دَآ بَّةٍ فِی اُلاَرُضِ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهَا ۔۔۔۔(اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر بسنے والی مخلوق کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے ) تو پھر لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تہمار ااس آیت پر ایمان نہیں ہے۔

خوب یادر کھو! بیالزام بھی غلط ہے کہاں آیت پر مسلمانوں کا ایمان نہیں نہیں ضرور سب کا ایمان ہے اور ایمان ہونے کے باوجود پریشانی بھی اس کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل ہیہ ہے کہ وعدے دوشم کے ہیں ایک مبہم اور ایک معیّن ، اللّہ نے مبہم وعدہ فرمایا ہے کہ رزق ملے گا، کیکن یہیں فرمایا کہ کب ملے گا اور کہاں سے

له احكام العشر الاخيره المحقة فضائل صوم وصلوة ص ٣٨٦،٣٨٨

ملے گا ،اور کس طریقے سے ملے گا ،اور کتنا ملے گا ،تو پر بیثانی ابہام کی وجہ سے ہے اور ساتھ ہی اس مبہم وعدہ پر یورایقین ہے کہ وقت مقرر برضر ور ملے گا۔

بعض واعظین (ومبلغین) اسی الزام کومؤ کد(اور ثابت) کرنے کے لئے ایک مثال دیا کرتے ہیں کہا گرکوئی دوست دعوت کردی تواطمینان ہوجا تاہے،اوراللّٰد تعالٰی کے دعد ہ پراطمینان نہیں؟

یہ بھی غلط اور قیاس مع الفارق ہے اور خوانخواہ مسلمانوں کو کافر بنانا ہے ، بخدااگر حق تعالی کے کلام مجید میں معین وعدہ ہوتا تو ہر گز ہر گزئسی کو پریشانی نہ ہوتی ، اور اگر دعوت میں بھی وقت معین نہ کیا جائے ، اور مبہم طور سے کہہ دیا جائے کہ کسی وقت کی دعوت ہے تو وہاں بھی اطمینان نہ ہوتا۔

یہاں اتنی بات فرمائی ہے کہ رزق ملے گا،اس پرایمان ہے، شریعت میں غلونہ کرنا چاہئے،جس قدر جو بات ثابت ہواسی پر رہنا چاہئے۔

اہل کتاب کوارشادہے یَا اَھُلَ الْکِتَابِ لاَ تَعُلُوْا فِی دِیْنِکُمُ لَعِنی اے اہل کتاب دین میں غلونہ کرو، فروع (احکام) میں ان کے غیر مکلّف ہونے کے باوجودان کولینی اہل کتاب کوخطاب کیا گیاہے تو ہم توبدرجہاولی اس حکم کے مکلّف ہوں گے۔ل

#### ایک اور غلطی ا

اسی طرح بعض غیر محقق واعظ (وملغ) ایسی تجیری پھیرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر بناتے چلے جاتے ہیں، چنانچہ جولوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کو منافق کہہ دیتے ہیں اور بیآ یت پڑھ دیتے ہیں وَ اِذَا اقَامُوُ اللّٰ الصَّلواةِ قَامُوُ اکُسَالیٰ۔
دیتے ہیں اور بیآ یت پڑھ دیتے ہیں وَ اِذَا اقَامُوُ اللّٰ الصَّلواةِ قَامُوُ اکُسَالیٰ۔
(پہسورہ نیاء)

له وعظالجناح ملحقه مفاسد گناه ص ١٠١

یہ آیت منافقین کی شکایت میں (نازل ہوئی ہے جس کا مطلب یہ) ہے کہوہ نماز کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں تو اس حالت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کاہل (اور ست) ہوتے ہیں۔

(یادر کھے!) منافقین میں کسل اعتقادی تھا لینی ان کوفرض نہ سمجھنے کی وجہ سے کسل تھااور مسلمانوں میں کسل (سستی) طبعی ہے، فرض ہونے میں تر دونہیں۔
منافقین میں کسل کا سبب اعتقاد کی سستی ہے اور مسلمانوں میں کسل (سستی) کا سبب طبیعت ہے، مسلمان کیسا ہی ضعیف الایمان ہو، اس کو کسل اعتقادی کبھی نہ ہوگا، تو یہاں مطلق کسل مراد نہیں کہی ہمارے واعظین (ومبلغین) سب کو ایک کسڑی سے ہماں مطلق کسل مراد نہیں کہی ہمارے واعظین (ومبلغین) سب کو ایک کسڑی سے ہماں۔ ا

#### وعظ وتبليغ كاغلط طريقه

بعض واعظین (و مبلغین) سب سے ایک طرف سے ایک ہی طرح کی بات کہنا شروع کردیتے ہیں ،ان کے تمام بیان میں تر ہیب ہی تر ہیب (خوف اور دروالے ہی مضامین) ہوتے ہیں انہوں نے ترغیب کا سبق ہی نہیں پڑھا،ان کا وعظ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری نماز کچھ نہیں ،تمہاراروزہ کچھ نہیں ،تمہارا جج بیکار،تمہاری ذکوۃ فضول ، اس کا اثرینہیں ہوتا کہ سننے والے روزہ ونماز اور اعمال کی اصلاح کرنے گئیں ، بلکہ ہمت ہارکر جو کچھ برا بھلا ممل کرتے تھاں کو بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

ان واعظوں کے بیان کا یہی اثر ہوتا ہے جو محض تر ہیب ہی تر ہیب(ڈرانا ہی ڈرانا) بگھارتے ہیں اور اس کی تائید میں پرانے بزرگوں کے مجاہدوں کے قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یانی بینا چھوڑ دیا تھا، فلاں بزرگ نے جو تہ پہننا چھوڑ

ل وعظ الجناح ملحقه مفاسد گناه ص ١٠٣

دیا تھا،فلاں بزرگ نے تمام عمر میں اسنے جو کھائے تھے بتم کیا کرسکتے ہو،تمہاری کیا نماز ہے،تمہارا کیاروزہ ہے،تمہارا کیاذ کرہے،کیاشغل ہے؟

بس سننے والے مجھ لیتے ہیں کہ ہم توالیے ہونے سے رہے،اور بلاالیے ہوئے کسی شار میں نہیں لہٰذاقصہ ختم کر دو، کچھ بھی نہ کرو۔

خلاصہ بیر کہ خاطبین کی رعایت کرنا نہایت ضرور کی اور لازم ہے اور بیطریقہ مفید نہیں کہ جب بیان ہوتو تر ہیب ہی کا ہو، جیسے آج کل کے واعظین (ومبلغین) کی عادت ہے۔

# عورتوں کے مجمع میں وعظ وبلیغ کرنے میں بےاحتیاطی

اگر عورتوں کو ہمیشہ دوزخی دوزخی کہا جائے گا تو دوخرابیاں ہوں گی یا تو وہ نماز روزہ بالکل ہی چھوڑ دیں گی یا کریں گی مگر دل بجھا ہوارہے گاختی کہ مایوس ہوجا ئیں گی اور خدا تعالی سے مایوس کفرے ، یے بجیب بات ہے کہ واعظ صاحب ممبر پر بیٹھتے تو ہیں تقوی سکھلانے کواور طرز بیان ایسا ہے جس سے ایک مومن کو کا فریا قریب بکفر بنادیا ، اس کا دل شکستہ کر دیا جتی کہ وہ بے چاری اپنے آپ کوخدا کی رحمت سے محروم سمجھلگی ہیں ، میں نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو بات بات پر دوزخی کیوں کہا جاتا ہے ، کیا وہ نماز نہیں پڑھتیں ؟
کیا وہ روزہ نہیں رکھتیں ؟ روزہ رکھنے میں تو وہ مردوں سے بھی آگے ہیں ، غرض جس طرح مردمل کرتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی کرتی ہیں ، اگران کے اعمال کو بیار کہا جاتا کے بیار ، خوش جس ہے تو کیا مردوں کے سب اعمال باکار ہیں اور حقیقت پہنظر کی جائے تو عمل تو سب بی کے بیار ہیں ، حق تعالی کی شان کے موافق کوئی بھی عمل نہیں کرسکتا ، پھر کسی فریق کوئی احتی ہے کہا جاتا گا کہا کا رہیں ہو سے کیا رہا کا رہیں ہو تا تا ہے کہا ہی کوئی ہی عمل نہیں کرسکتا ، پھر کسی فریق کوئی تعالی کی میا کہ جو اور دوسر بے کہا کی وہی ہیں ہو تکی ہی میں ہو سے تو دوسر بے کہا کہ بی کرانا می کوئی ہی میں ہو سکتی ؟

اول تو نجات کا اصلی مدار رحمت پر ہے، مگر عمل کو جتنا دخل ہے عور تیں بھی اس سے محروم نہیں ، عور تیں بھی عمل کرسکتی ہیں اور کرتی ہیں ، سب کوا کی کئری سے ہا نکنا کیسے درست ہوسکتا ہے ، واعظوں (اور مبلغوں) کی مہر بانی سے عور توں کے ذہن میں بیہ بات مرسکتا ہے ، واعظوں (اور مبلغوں) کی مہر بانی سے عور توں کے ذہن میں بیہ بات جم گئی ہے کہ ہمارے اعمال بالکل تکتے ہیں اور ہماراانجام دوزخ کے سوا بچھ بھی نہیں ، جس کا نتیجہ بیہ ہے کہ انہوں نے ہمت ہار دی اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ بھی نہیں کرتیں ، میں کہتا ہوں کہ بیہ بڑی غلطی ہے خدا تعالیٰ کی رحمت نگ نہیں ہے۔

خرس کی نتیجہ بیہ کے مہاں کوئی قدر رکھتی ہے تہ ہماری نماز نگڑ کی نجی بھی سہی اگر مردوں کئماز حق تعالیٰ کی رحمت تو تہ ہماری نماز بھی وہی قدر رکھتی ہے۔

کی نماز حق تعالیٰ کے یہاں کوئی قدر رکھتی ہے تو تہ ہماری نماز بھی وہی قدر رکھتی ہے۔

عور تو! ہمت نہ ہار وا یسے واعظوں کے کہنے کومت سنو ، حق تعالیٰ کی رحمت تو تم پر اسی وقت متوجہ ہوگئی جب تم کونماز کی تو فیتی دے رہا تھا ہے۔

اسی وقت متوجہ ہوگئی جب تم کونماز کی تو فیتی دے رہا تھا ہے۔

#### ہمارے اعمال بھی قابل قدر ہیں

تمہارا یہ کہنا کہ ہماری نماز ہی کیا؟ یہ قول بہت اچھا ہے مگراس میں دو میشیتیں ہیں ایک توبیہ کہ یہ ہمارافعل ہے اس معنی کرتوبیہ کہنا بالکل صحیح ہے کیوں کہا پنی چیز کو ہمیشہ گھٹیا ہی شمجھنا چاہئے ،اورا کے حیثیت بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کوتو فیق دی ہے اس معنی کریہ قول صحیح نہیں ، کیوں کہ اس صورت میں وہ خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے ،اور خدا تعالیٰ کی فعمت کو حقیز نہیں شمجھنا چاہئے ،نماز لنگڑی لئجی ہو،اس حیثیت سے کہ عطیۂ خداوندی ہے ، بہت بڑی نعمت ہے،اگراس کی بھی تو فیق نہ ہوتی تو کیا کرتے۔

اگرایک شخص کوروکھی روٹی ملے تو اس کو ناک چڑھا کر کھانا کفرانِ نعمت ( یعنی نعمت کی ناشکری اور ناقدری ) ہے کیوں کہ اگر یہ بھی نہ ملتی تو اس کا کیا بس تھا، اب

لةبليغ ص٢٢ج٧

وعظوں نے ایک حیثیت کوغائب کر دیا ہے، ایک پرنظرر کھی، لہذا جب بیان کریں گے تو یمی کہ تمہاری نماز کیا، اور تمہار اروزہ کیا، واعظ صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ کی نماز میں بھی دوجیثیتیں ہیں، اس میں بھی اسی ایک حیثیت پرنظر کیوں نہیں رکھتے۔ ج

# تقوىٰ كے متعلق غلواور بعض مبلغين كى سخت غلطى

بہت سے لوگ تقوی میں مبالغہ کرتے ہیں اور اس کو استقامت سمجھتے ہیں اور اس کو سہور سہور ہیں اور اس کو کمور ہیں ہوتا ہے مگر میم کمور نہیں کیونکہ مبالغہ کی وجہ سے سی وقت میشخص مالیوں بھی ہوجا تا ہے، کیونکہ اس کے نزد یک تقویٰ کا جواعلی درجہ ہے اس کا حاصل ہونا دشوار ہے اور ادنی درجہ کو میر کافی نہیں سمجھتا اس لئے اخیر میں اس کو مالیوں ہوجاتی ہے جس کا انجام تعطل (یعنی کا م کوچھوڑ بیٹھنا) ہے۔

مثلاً بعض واعظوں سے لوگوں نے تقوی کے قصہ سنے ہوں گے اور ہم نے بھی بچین میں ایسے قصے دیکھے ہیں ایک شخص کا قصہ ہے کہ وہ طعام حلال کی تلاش میں کسی بزرگ کے پاس آ یا اور کہا میں آ پ کے پاس طعام حلال کی طلب میں آیا ہوں ، یہن کر وہ بزرگ رونے لگے اور کہا کہ اب تک تو میر اکسب (ذریعہ معاش) حلال تھا لیکن اب نہیں رہا ایک دن میر ہے بیل دوسر شخص کے کھیت میں چلے گئے تھے، اس کی مٹی بیلوں کے بیرکولگ گئی اور میر ہے کھیت میں ایک شیم ہوگیا ہے۔

ایسے قصن کرلوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بس تقویٰ بہت دشوار ہے، حالانکہ یہ قصہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی مقل کے خلاف تواس لئے کہ بیل کے پیر کو جومٹی لگ جاتی ہے وہ تھوڑی دور چلنے سے جھڑ جاتی ہے تو کیا بیضروری ہے کہ دوسرے کے کھیت کی مٹی اس کے کھیت کی مٹی

ل التبليغ وعظ كساءالنساء ٢٢ج٧

کھیت کاغلہ اور پیداوار کیوں حرام ہوگیا؟

ان کے کھیت میں مل گئی ہوتو ایسے ہی ان کے کھیت کی مٹی اس کے کھیت میں جاملی ہوگی تو ہر ابر سرابر معاملہ ہوگیا، پھراگر اتنی مٹی سے شبہ ہوجایا کر بے تو چاہئے کہ جانوروں کو ہر وقت بندر کھاجائے ، کہیں چلنے پھر نے نہ دیا جائے حالانکہ جانور بند نہیں رہ سکتے۔

اور شریعت کے خلاف اس لئے ہے کہ حاملان شریعت نے ایسے مبالغہ کو قابل تعزیر (مستحق سزا) سمجھا ہے ، مثلاً ایک دانہ گندم (گیہوں) کی تعریف وشہیر کرتا پھر بے کہ یدانہ کس کا ہے؟ تو فقہاء کہتے ہیں کہ إنّے ہ، نیعز دکر کہاں شخص کو سزائے تعزیر دی جائے کیونکہ شریعت نے اس قلیل مقدار کو قابل تعریف اور داخل لقط نہیں بنایا کیونکہ یہ مال نہیں ، اور شیخص اس کو لقط بنا تا ہے گویا اپنی طرف سے ٹی شریعت ایجاد کرتا ہے۔
مال نہیں ، اور شیخص اس کو لقط بنا تا ہے گویا اپنی طرف سے ٹی شریعت ایجاد کرتا ہے۔

اسی طرح اگر بیل کے پیرکوٹی لگ جائے تو کوئی قیمتی چیز نہیں چنانچہ اتنی مٹی کی بیج جائز نہیں اور جب قیمتی نہیں تو اس کا ضان بھی نہیں، پھراس کے کھیت میں ملنے سے شبہ کیوں ہوگیا؟ اور اگر بالفرض ضان بھی لازم ہوتا تو اس کا ضان اداکر دینا کافی تھا،تم نے اپنے کھیت میں دوسرے کے کھیت میں ڈال دی ہوتی، اس سے

یس یا توبیقصه موضوع (گڑھا ہوا) ہے یا بیلوگ اہل حال ہیں جومعذور ہیں یا وہ شریعت سے ناواقف ہوں گے اس لے ایسے اقوال حجت نہیں اور واعظوں کوایسے قصے بیان کرنا جائز نہیں۔

اس شم کے قصے سے لوگ سے بھتے ہیں کہ تقویٰ بہت دشوار ہے اور جب تقویٰ حاصل نہیں ہوسکتا کیونکہ خالص حلال نہیں مل سکتا تو جب حرام کھانے سے مفرنہیں تو تھوڑا کھایا تب کیا بس اب بے احتیاطی شروع ہوگئ ،اول ایک بے احتیاطی ہوئی پھر دوسری پھر تیسری، تو پہلے شبہات سے بچنے کا اہتمام تھا، اب حرام صرح سے باک نہیں، یہ انجام ہے مبالغہ اور غلوکا، اس کئے شریعت نے غلو سے منع کیا

ہے قرآن میں بھی امرہ لائے نُکُو افِی دِینِکُمُ لِعِیٰ اینے دین میں غلونہ کرواور احادیث میں بھی اس کی سخت ممانعت ہے مَنُ شَاقٌ شَاقٌ اللّٰهُ عَلَیْهِ لِ

کیونکہ اس میں حدود سے تجاوز ہے اور حدود سے تجاوز کرنا طاعت نہیں بلکہ یہ ۔۔ بریشر بعہ ۔۔ زیوج نکر کری مذمق کئر ہیں

معصیت ہے،شریعت نے ہر چیز کے حدود مقرر کئے ہیں۔ \*\* نہ سے میں میں اس میں اس الدوں میں اس

ایباتقوی نه اختیار کروکه حضور صلی الله علیه وسلم سے برا حجاؤیعنی ایباغلونه کروکه ایباتقوی کرنے کو که حضور صلی الله علیه وسلم نے بھی ویباتقوی نه کیا ہو، حدیث میں حضور صلی الله علیه وسلم کا دستورا عمل توبیآیا ہے کہ ما حیسر دسول الله علیه وسلم بین امرین الا احتار ایسر همامالم یکن اثما النے ۔ ۲

کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امر میں دوراستوں کا اختیار دیا جاتا تھا تو آپ سہل کو اختیار فرماتے تھے، یعنی طرق مقاصد میں (یعنی اصل مقصود کے ذرائع اور وسائل میں) مشقت کو اختیار نہ فرماتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ نفس پر مشقت ڈالنا مطلقاً

یہ وہ زمانہ ہے کہ آج کل مشتبہ چیز کو حلال کیا جاتا ہے نہ کہ حلال کو بھی اس میں شبہات نکال کرحرام کر دیا جائے ،بس بیر معیار یا در کھو! جس کو فقہی فتوی حلال کہہ دے بس وہ حلال ہے ہے

> ا المستدرك على الصحيحين للحاكم حديث ٢٣٦٥ ع منداحر سنن كرئ يبهق، جامع الاصول ٢٢٨٠ ج١١ ع الاستقامت ملحقه دعوت وبليغ ص ٢٠٠ ع التبليغ ص ٢٤ ج١٠

#### فصل

#### علماء کی انتباع اوران کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت

اس وقت جوشخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور خداکوراضی کرنا چاہے اس کے لئے اتباع علاء کے سواء کوئی صورت نہیں ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ، گوخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے ، گوخضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی حیات ہی ہے ، مگر حیات صوریہ کے مقابلہ میں اس کووفات کہنا ضرور صحیح ہے ، البتہ اللہ تعالیٰ حی لا یہوت ہے ، مگر اللہ تعالیٰ سے انبیاء کے علاوہ بلا واسطہ کوئی مستفید نہیں ہو سکتا ، اور ہم تو صحابہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسکتا ، اور ہم تو صحابہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسکتا ، تو اب بجز اتباع علاء کے لئے دین پر چلنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔

مگرافسوں ہے کہ بہت سےلوگوں کوآج کل انتباع علماء سے عارآتی ہے، بعض لوگوں کوانتباع ائمہ (یعنی مجتهدین کی انتباع) سے بھی عارآتی ہے ل آج کل عوام کی بیرحالت ہے کہ علماء کواول تو آگے کرتے ہی نہیں۔

صاحبو!اگراپنی خیریت چاہتے ہوتوعلاء کی انتاع کرو،ان کومتبوع بناؤ، تابع نہ

بناؤ، ہاں اس کامضا کُقتہ ہیں کہ ان میں انتخاب کرلو، جونا قابل ہوں ان کا اتباع نہ کرواور جوقابل ہوں ان کومقتد ابناؤ کیونکہ محض کتابیں پڑھ لینے سے آدمی عالم نہیں ہوجاتا، بلکہ

علم دوسری چیز کانام ہے، یعنی صحبت الی اللہ ی

#### عالم حقانی کی شان

یادر کھو! جو عالم حقانی ہوگاوہ دین کے معاملہ میں کسی کی رعایت ہر گزنہ کرے گانہ کسی کی موافقت ومخالفت کی پرواہ کرے گانہ اسی کی موافقت ومخالفت کی پرواہ کرے گا، وہ خدا کی رضاء کے سامنے تمام دنیا پر لات ماردے گا،اگر ساراعالم بھی ان کے خلاف ہوجائے تب بھی وہ شریعت سے تجاوز نہ کرے گا، چاہے اس میں اس کی عزت ہویا ذلت ہولے

# علماء کی ماتحتی میں کام کرنے کی ضرورت

جوعلماءاحکام کے جاننے والے ہیں،اور بےغرض ہیںان کومقتدا بناؤ،ان کوتا بع نہ بناؤ، تبلیغ کے کام میں ان کوآگے کرو،تم ساتھ ساتھ رہو،اوران کے مشورہ سے ہر کام کرو، پھر بھی تووہ خود (تبلیغ میں) جائیں گے اور بھی وہ خود نہ جائیں گے، بلکہ تم کو بھیجیں گے۔

بیضروری نہیں کہ ہرجگہ علاءخود ہی تبلیغ کے لئے جائیں ،جبیبا کہ عوام نے سمجھ رکھا ہے کہ علاء کے ذمہ ہے کہ وہ تمام ملک کا اور تمام دیہاتوں کا دورہ کریں ،سویا در کھو اس طرح کامنہیں ہوسکتا ،حق تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَمَاكَانَ الْمُومِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا َنَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقُهُوا فِي الدِّين - (سورة تبياا)

ل التواصى بالحق ص١٩٣ ع التواصى بالحق ص١٩٥

یعنی جہاد کے لئے سب مسلمانوں کونہیں جانا چاہئے بلکہ ایک جماعت جائے تاکہ باقی لوگ دین کاعلم حاصل کریں، شریعت کا حکم توبہ ہے کہ سارے آدمی ایک ہی طرف نہ جھکیس، بلکہ ایک بڑے فرقہ (بڑی جماعت) میں سے چھوٹی سی جماعت اس کام کے لئے جائے، باقی لوگ فقہ اور دین حاصل کریں لے

# علماء مبلغين وصلحين كي فتى برداشت كرنا

مجھے عوام سے شکایت ہے کہ اگر علاء ان کے ساتھ تختی کرتے ہیں تو ان کو اس سے نا گواری کیوں ہوتی ہے؟ آخر وہ اطباء (ڈاکٹر وں) کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، اور ان کی تختی کو ہر طرح ہر داشت کرتے ہیں، کیوں؟ محض اس لئے کہ صحت مطلوب ہے اور مطلوب کو حاصل کرنے کے لئے تختی اور دشواری سب کچھ گوارہ ہوا کرتی ہے، پھر کیا دین کی صحت آپ کو مطلوب نہیں؟ اگر مطلوب ہے تو اطباء باطن (علاء ومشائخ) کی سختی اور دشواری بھی نا گوار نہ ہونی جا ہے۔

صاحبو! اگر کسی کی اشر فی (سونے کا بیسہ) کھوگئی ہو،اورا یک آدمی کے پاس اس کا پیتہ ملے اورتم اس سے مانگنے جاؤ،اوروہ زورسے اس کوتم پردے مارے کہ جالے جا،تو اس ختی کی وجہ سے اس اشر فی کو آپ ہے کہہ کردوبارہ بھینک دیں گے کہ اس طرح دینے سے ہم نہیں لیس گے؟ پھراگر کوئی اچھی بات بتلادے، گوختی ہی سے کہتا ہو،اس پر آپ ناک منھ کیوں چڑھاتے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اشر فی تو مطلوب ہے، دین نہیں مطلوب۔

صاحبو!اگرآپ کسی حاکم کے پاس جائیں اور وہ بات چیت میں تخق کرے مگر فیصلہ اس کے موافق کردیے تو تم اس کی تعریف کروگے یا شکایت؟

له التواصى بالحق ص١٩٥

مشاہدہ ہے کہ اس صورت میں حاکم کی بہت تعریف کی جاتی ہے اور اس کی سختی میں حکمتیں بیان کی جاتی ہوں کہ حاکم نے ہمارے ساتھ ابتداء میں سختی کا برتاؤاس لئے کیا، تا کہ سی کو طرفداری کی رعایت کا وہم نہ ہو۔

اے اللہ ایک دنیادار حاکم کے افعال میں تو حکمت ہو، اور خاد مان دین کے افعال میں حکمت ہو، اور خاد مان دین کے افعال میں حکمت نہ ہو، یہ کیسی بے انصافی ہے، پھرا گرکوئی پیر (مصلح مبلغ) تہمارے ساتھ حق کرے مگراس کے ہاتھ سے تہمارا کام بن جائے تو ہزار بار مبارک ہو۔

اس کی الیی مثال ہے جیسے باپ اپنے بیچ پرتخی کرتا ہے کہ یہاں نہ بیٹھوفلاں فلاں آ دمیوں سے نہ ملو، یہ چیز نہ کھا وَ، وقت پر پڑھے جا وَ، اور وہ بھی اس کے خلاف کرتا ہے تو باپ بیٹے کو سزادیتا ہے ، مگر اس میں کوئی بھی باپ کو ظالم نہیں کہتا ، بلکہ اس تحق کو بیل سنے کے حق میں شفقت ورحمت سمجھتے ہیں ، پھر مشائح کی تحق کو بھی شفقت پر کیوں نہیں محمول کیا جاتا ؟

(الغرض) علماءا گرختی کریں تو آپ کوشکایت اور نا گواری کاحق نہیں ، کیونکہ تم دنیا کے واسطے اس سے بھی زیادہ تختی کوخوشی سے برداشت کرتے ہو، پھر دین کے واسطے کیوں نہیں برداشت کرتے ؟ ہاں اگرتم دنیا کے واسطے بھی کسی حاکم اور طبیب اور وکیل وغیرہ کی تختی کو برداشت نہیں کیا کرتے تو پھرتمہاری شکایت کسی درجہ میں صحیح ہوتی لے

#### علاء کا ادب کیوں ضروری ہے؟

علماء کا ادب بہت ضروری ہے، حدیث میں ہے مَنُ لَمُ یَرُحَمُ صَغِیُرَنَا وَلَمُ یُوَقِّرُ کَبِیْرَنَاوَلَمُ یُیَجِّلُ عَالِمَنَا فَلَیْسَ مِنَّا ہے

> \_ العبدالربانی ملحقه حقوق وفرائض ص۰۸۰۷ \_ \_ العبدالربانی الحقه عن عباده بن الصامت حدیث نمبر۵۵ ۲۲۲ الجامع الکبیرللسیوطی ۱۳۵۷ \_ ۲ منداحمه بالفاظ مختلفة عن عباده بن الصامت حدیث نمبر۵۵ ۲۲۷ الجامع الکبیرللسیوطی ۱۳۵۷

(ترجمہ) لیعنی جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے ،اور بڑے کی تعظیم نہ کرے اور عالم کا اگرام نہ کرے،وہ ہم میں سے نہیں،یہ س قدر سخت وعید ہے ل

علماء کا آدب اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ وار ثان رسول ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَااَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوالاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ... وَلاَ تَجُهَرُ وُا لَه 'بِالْقَولِ كَجَهُرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالَكُمْ وَانْتُمُ لاَ تَشُعُرُونَ .... لاَتَ جُعَلُو ادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضَا..... وَإِذَا كَانُوا مَعَه 'عَلَىٰ اَمُرِ جَامِع لَّمُ يَذُهَبُوا حَتَّى يَسُتَأْ ذِنُوه '۔

یعنی رسول الله ملی الله علیه وسلم کے سامنے پیش قدمی نه کرو، اور آپ کے سامنے زور سے چلا چلا کر باتیں نه کرو، اور رسول کو اس طرح نه پکاروجیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، بلکہ ادب سے بات کرو، اور آپ کے پاس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو، تو بغیرا جازت کے وہال سے نہ اٹھو۔

ان آیات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے جوحقوق بیان کئے گئے ہیں حضور کے بعد آپ کے خلفاء اور وارثانِ علم (یعنی علماء ومشائخ) کے بھی وہی حقوق ہیں، کیونکہ شخصیص کی کوئی دلیل موجود نہیں، بلکہ جس حدیث میں تجیل (یعنی علماء کی تعظیم) کی تاکید ہے وہ ان احکام کے عموم پر دال ہے، اسی واسطے سلف نے وارثان رسول کا وہی ادب کیا ہے جوان آیات میں حضور کے لئے مذکور ہے بی

علماء نے تصریح کی ہے کہ جو حضرات دین کی بزرگی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ادب برتناچا ہے گوسوءادب (بےاد بی) کا وبال اس درجہ کا نہ ہو، کیکن تاذی بلاضر ورت (تکلیف دینا)حرام ہے ہیں

لِ النبليغ ص مهماج١٦ ٢ وعظ كوثر العلوم ملحقه النبليغ ص ١٣ ج١١ ٣ بيان القرآن ص ١٣ ج١١

#### علماء بربي جباالزام

دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کا الزام علماء پر ہے ،سلطنتِ اسلام پر کوئی بلاآئے تو علماء کی بدولت، ہندوستان کے مسلمانوں پر کوئی وبال آئے تو علماء کی بدولت، مسلمانوں میں افلاس آئے تو علماء کی بدولت کہ بیسود کو حلال نہیں کرتے ،نومسلم مرتد ہوتو اس کا الزام بھی مولویوں پر کہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی ، ان نومسلموں کی خبر نہیں لی، اس کا الزام مولویوں ہی کو دیا جاتا ہے کہ سلطنت اسلام کا زوال بھی انہیں کی غفلت کی وجہ سے ہوا ،اور فتنار تداد بھی انہیں کی غفلت سے ہوا، آگے ہے بھی کہد دینا کہ کسی کو دست آئیں تو اس میں بھی علماء کا قصور زکال دینا ،اور کسی کو دق (ٹی بی) ہوتو اس میں بھی علماء کی خطاء ہمہ دینا ،کسی جگہ طاعون اور ہمیضہ ہو، تو اس میں بھی علماء کی خطاء ہمہ دینا ،کسی انصاف ہے؟

مجھےاس سے انکار نہیں کہ علماء نے بھی اس معاملہ میں کوتا ہی کی ہے، مگریہ میں تسلیم نہیں کرتا ہیں کہ سار الزام انہی کو دیا جائے ، اور سار اقصور انہی کا بتلایا جائے ، آخر آپ کے ذمہ بھی کچھ تھایا نہیں؟

میں بتلاچکا ہوں کہ تبلیغ صرف مولویوں کے ذمہ نہیں بلکہ ہرمسلمان کے ذمہ ہے،البہ تبلیغ عام بطور وعظ کے علماء کے ساتھ خاص ہے، باقی تبلیغ خاص انفرادی طور پر ہرشخص کے ذمہ ہے۔

اور تبلیغ عام جوعلاء کے ساتھ خاص ہے تواس میں بھی عام مسلمانوں کے ذمہ یہ
کام ہے کہ وہ علاء کے لئے اس کے اسباب مہیا کریں، مثلاً چندہ کر کے سفر خرج ان کو
دیا جائے تا کہ جہاں تبلیغ کی ضرورت ہو وہاں جائیں اور سفر خرج لے کرریل وغیرہ کے
کرایہ سے بے فکر ہوجائیں، کیونکہ علماء کے یاس تبلیغ کے لئے زبان توہے مگر کرایہ وغیرہ

کے لئے روپیہ تونہیں ہے،اوران کے ذمہ بیکام بھی نہیں ہے کہ وہ آپ سے بھیک مانگتے پھریں کہ ہم کوروپیہ دوتا کہ بلیغ کے لئے سفر کریں۔

یکام عام سلمانوں کے ذمہ فرض ہے کہ وہ خود چندہ جمع کر کے علاء کوآ گے کریں اوران سے عرض کریں کہ بیرو پبیہ ہے اور بیکام ہے جس طرح آپ کہیں اس طرح کام شروع کیا جائے لے

ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے،ارے صاحب! بیساری خطاء مولویوں کی ہے کہانہوں نے ان لوگوں کی بھی خبر نہ لی۔

میں نے کہا کہ پہلے تو تمہاری خطاء ہے کہ تم نے سرمایہ جمع کرکے ان کوئہیں دیا، آخر مولوی کام کریں تو بیچارے کہاں سے کریں ،اس میں سرمایہ ہی تو مبٹی کا میاؤں ہے۔

لیکن عوام کے ساتھ اس میں تھوڑا ساقصور مبلغین کا بھی ہے ، وہ یہ کہ جہال سرمایہ کا انتظام بھی ہوا ہے وہاں بے در لیغے روپیداڑاڈالتے ہیں ، مثلاً خودا پنے پیسے سے چاہے تھرڈ کلاس میں بھی سفر نہ کریں گے ، مگر چندہ کا پیسہ ایسا مفت کا ہے کہ اب سیکینڈ (اور فرسٹ کلاس) سے کم میں نہیں بیٹھ سکتے ۔ (بیاس زمانہ کی بات ہے جب سفر میں اتنی زیادہ بھیڑاور مشقت نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی اسے خطرات وحادثات ہوتے تھے) بہر حال ان سب کوتا ہیوں سے احتیاط کر کے سرمایہ ضرور جمع کروسرمایہ ہی اصلی چیز ہے اس کے بغیر نری تجویزیں بیکار ہیں ہی

# مولو بوں اوراہل علم پر تبلیغ نہ کرنے کا اعتراض

#### اوراس كاتحقيقى جائزه

ایک اعتراض مولویوں (اور اہل علم) پر بہ کیا جاتا ہے کہ بہ لوگ مخدوم بنے ہوئے گھر ول اور مدرسول، اور مسجدول میں بیٹھے رہتے ہیں، اور قوم کی تباہی پران کور حم نہیں آتا ، اور گھر ول سے نکل کر گمرا ہوں کی دشگیری (اوران کی ہدایت کی فکر) نہیں کرتے ، لوگ بگڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی اسلام کوچھوڑ رہا ہے ، کوئی احکام سے بالکل بے خبر ہے لیکن ان کو بچھے پر واہ نہیں ، حتی کہ بعض لوگ تو بلانے سے بھی نہیں آتے اور آرام میں خلل نہیں ڈالتے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ بیاعتراض اس وقت کسی درجہ میں ان لوگوں کے حق میں صحیح ہوسکتا تھا کہ تبلیغ اسلام واحکام اب بھی فرض ہوتی تب بینک ضروری تھا کہ گھر گھر شہر شہر سفر کر کے جاتے یا کسی کو جیسے اور لوگوں کو احکام سناتے ، کیکن اب تو اسلام واحکام شرقاً غرباً (دنیا کے کونے کونے میں) مشتہر ہو چکے ہیں ، کوئی شخص ایسانہیں جس کے کانوں میں اصولاً وفر وعاً اسلام نہ پہو نچ چکا ہوا ورجو لوگ کسی قدر لکھے پڑھے ہیں ان کو تو بذر یعہ رسائل مختلف مذاہب تک کا بھی علم ہے (اور آج کل تو انٹر نیٹ کے ذریعہ سارے عالم میں اسلامی عقائد واحکام شائع ہو چکے ہیں)

اورا گرکسی مقام پرفرضاً کوئی احکام کا بتلانے والانہ بھی پہو نچاہو، تاہم اس مقام کے لوگ اگر کل نہیں تو بعض سہی دوسر ہے مقامات پر پہنچے ہیں اورا حکام سنے ہیں اوران بعض سے دوسر کے بعض کو پہنچے ہیں۔

ببرحال جن مقامات كالهم كولم بان ميس يكوئي مقام اييانهيس جهال اسلام

واحکام نہ پہو نچے ہوں،اور فقہاء نے کتاب السیر میں تصریح فرمادی ہے اور عقل میں بھی یہ بیتی ہوں ،اور فقہاء نے کتاب السیر میں تصریح کے ہوں وہاں تبلیغ واجب نہیں البتہ مندوب ہے۔ ا

مندوب ہے لے فراہب اربعہ کے فقہاء مجہدین اور محدثین نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ لے فداہب اربعہ کے فقہاء مجہدین اور محدثین نے بھی اس کی تصریح فرمائی ہے۔ شخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ؓ اپنی مشہور کتاب " او جز المسالک شرح موطامالک '' میں نقل فرماتے ہیں:

امااليوم فقد انتشرت الدعوة فاستغنى بذالك عن الدعاء،

قال احمد كان البنى صلى الله عليه وسلم يدعو الى الاسلام قبل ان يحارب حتى أظهر الله الدين وعلا الاسلام، ولا اعرف اليوم احداً يدعى، قد بلغت الدعوة كل احد، فالروم قد بلغتهم الدعوة ،وعلموا مايراد منهم، وانما كانت الدعوة في أول الاسلام، وان دعا فلابا ء س ـ

قال الموفق قوله في اهل الكتاب والمجوس لايدعون فهو على عمومه لان السدعوة قدانتشرت وعمت فلم يبق منهم من لم تبلغه الدعوة الانادر بعيد، واما قوله عدعي عبدة الاوثان فليس بعام، فان من بلغته الدعوة منهم لايدعون، وان وجدمنهم من لم تبلغه الدعوة دعى قبل القتال.

امام ما لک کے شاگر دابن صبیب مالک فقل فرماتے ہیں:

(٢)روى ابن حبيب عن المدينين من اصحاب مالك انما الدعوة اليوم فيمن لم يبلغه الاسلام وعلم مايدعى اليه وحارب وحورب كا لروم والافرنج ممن دانى ارض الاسلام وعرفه والدعوة فيهم ساقطة.

(٣) امام نو ديُّ شافعيُّ شرح مسلم مين تحرير فرمات بين:

وفى هذه المسئلة ثلثه مذاهب ،احداها يجب الانذار مطلقاً ، وهذا ضعيف، والثانى لايجب مطلقاً وهذا اضعف منه اوباطل ،والثالث يجب ان لم تبلغهم الدعوة ولايجب ان بلغتهم لكن يستحب وهذا هوالصحيح، وبه قال نافع مولى ابن عمرووالحسن البصرى ، والثورى، والليث، والشافعى، وابوثور،وابن المنذر، والجمهور،قال ابن المنذر وهو قول اكثر اهل العلم ،قدتظاهرت الاحاديث الصحيحة

على معناه فمنها هذاالحديث وحديث قتل كعب بن الاشرف وحديث قتل ابي الحقيق\_( شرح مململلووي ص ٨٦٦)

حافظا بن حجر مقت الباري مين تحرير فرمات بين:

وذهب الأكثر الى ان ذالك كان فى بدء الامر قبل انتشار دعوة الاسلام ،فان و جدمن لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى نص عليه الشافعى ـ (فَيَّ البارى ١٠٥٥) و جدمن لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى نص عليه الشافعي قارى فَيُّ شرح مشكوة مين تحرير (م) علامه ابن بها مع في في القديم مرابع بها يدين اور حضرت ملاعلى قارى في شرح مشكوة مين تحرير في مات بهن :

وفى المحيط بلوغ الدعوة حقيقة اوحكماً ،فان استفاض شرقا وغرباً انهم الى ماذا يدعون ، وعلى ماذا يقاتلون فاقيم ظهورها مقامها (اى مقام الدعوة) اصـ

ولاشك ان في بلادالله من لاشعورله بهذ الأمر، فيجب ان المدار عليه ظن ان هو لآء لم تبلغهم الدعوة ،فاذاكانت بلغتهم لاتجب ولكن يستحب،... وقيدهذالاستحباب بان لايتضمن ضرراً بان يعلم بانهم بالدعوة يستعدون اويحتالون اويتحصنون، وغبلة الظن في ذالك تظهر من حالهم كالعلم، بل هو المراد اذحقيقته ويتعذر الوقوف عليها.

(فتح القديرشرح مداميص١٩٦ج٥،مرقاة شرح مشكوه ٣٣٢مج ٢٥،كتاب الجهاد باب الكتاب الى الكفارودعائهم الى الاسلام)

فائدہ: مذکورہ بالاعبارات اورائمہ اربعہ کے مسالک سے یہ فیصلہ کرنا بھی آسان ہے کہ موجودہ زمانہ میں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا واجب ہے یانہیں،اوراس دعوت کے نہ دینے سے ہم گنہگار ہوں گے یانہیں،(اس کی کیچھنصیل آ گے بھی آ رہی ہے)۔

البتہ دوسرے پہلو سے علاء اسلام پر بیہ بات واجب ہے کہ اسلام کے تعلق سے غیر مسلموں کو جو بھی غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یا دوسرے لوگوں نے اسلام کی غلط تصویر پیش کی جس کی وجہ سے وہ اسلام سے سے طور پر متعارف نہیں ہو سکے کہ اسلام کیا جا ہتا ہے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، الی صورت میں متعلمین اسلام پر واجب ہوگا کہ اسلام پر ہونے والے اعتر اضات کے جوابات دیں، اسلام کی سے تصویر پیش کریں اور اسلام کا سے تعارف کرائیں، اور بیہ چیز علم کلام کے دائرہ میں آتی ہے ،اور اس پہلوسے علاء اسلام پر غیر مسلموں کو تبلیغ کرنا یعنی اسلام کا سیحے تعارف کراکر ان کی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دورکر ناواجب ہوگا۔ واللہ اعلم۔ (مرتب)

پس جب تبلیغ واجب نہیں تواس کے ترک پر ملامت کیسی؟اورا گرترکِ مستحب پر بیالزام ہے تووہ کل الزام نہیں۔

دوسرےاس سے قطع نظرا گران اوگوں کوکوئی ضروری شغل نہ ہوتو کچھ گنجائش بھی ہے۔ کیکن جولوگ اسلام کی دوسری خدمت کررہے ہیں وہ بھی جب ضروری کاموں میں لگ رہے ہیں تواس شبر کی گنجائش کہاں ہے۔

دوسرے جس طرح علاء کومشورہ دیاجا تا ہے کہ ان گمراہوں کے گھر پہنچ کر ہدایت واصلاح کریں،خودان کو بیرائے کیوں نہیں دی جاتی کہ فلاں جگہ علاء (ومشائخ )موجود ہیںتم ان سے اپنی اصلاح کراو۔

تیسرے کیااسلام کی بیرخدمت صرف علاء ہی کے ذمہ ہے ، دوسرے دنیا دار مسلمانوں کے ذمہ ہے ، دوسرے دنیا دار مسلمانوں کے ذمہ ہیں؟ یعنی ان کوبھی چاہئے کہ بھیں کہ علاء کومعاش سے فراغت نہیں ،آپس میں کافی سرمایہ یعنی روپیہ جمع کرکے علاء کی ایک جماعت کو خاص اسی کام کے لئے مقرر کریں اور ان کی کافی مالی خدمت کرکے معاش سے ان کومستغنی کریے معاش سے ان کومستغنی کریں ، پھر وہ علاء معاش سے بے فکر ہوکر اس خدمت کو انجام دیں ، جس طرح مشنری کے لوگ بڑے بڑے مشاہرے پارہے ہیں اور جا بجا لکچر دیتے اور رسائل تقسیم کرتے پھررہے ہیں۔

اور ہمارے حضرات معترضین کوجو بیاعتراض مذکور علماء پرسوجھا ہے وہ انہیں مشنریوں کی مساعی کو دیکھ کرسوجھا ہے ،اور بیاس وقت عام عادت ہوگئی ہے کہ اصل حقیقت میں غورنہیں کرتے ،بس دوسری قو موں کے رسم ورواج کواپنار ہنما بنا کران کی موافقت ومخالفت کومعیارِ استحسان وعدم استحسان کا قرار دیا ہے۔

چونکہ مشنری لوگ ایسا کررہے ہیں اور علماء کوالیبا کرتے کم دیکھا ہے بس اعتراض کردیا، علماء پر الزام دینے سے پہلے ہم یہ بھی تو دیکھ لیس کہ آیا ہمارے دنیا دار ان کے دنیاداروں کے برابر بھی مالی اعانت کرتے ہیں یانہیں، وہی مثل صادق ہے۔ حفظت شیئاً و غابت عنک اشیاء

البتۃ اگر کوئی ایسامقام (جنگل، جزیرۃ) ثابت ہوجائے (جہاں اب تک اسلام کی بلیغ نہیں ہوسکی) توبیشک و ہاں بلیغ اسلام کے وجوب کا انکار نہیں الیکن بیو جوب علماء کے ساتھ خاص نہیں سب اہل اسلام پراپنی اپنی وسعت کے بقدر واجب ہوگا لے

فرمایا: لوگ میہ کہتے ہیں کہ علماء ہمارے پاس آ کر ہمیں ہدایت (یعنی تبلیغ)
کریں، میں نے اس کا جواب دیا کہ جب بلیغ کی ضرورت نہیں رہی تواب علماء کے ذمہ
میر دری نہیں کہ وہ لوگ گھروں پر جاکران کو ہدایت کریں نیز اس میں ان کی حاجت
مندی کا شبہ ہوسکتا ہے۔

بس مناسب یہی ہے کہ علاء اپنے مکان (اور مشتقر ومرکز) پر رہیں اور لوگ ان سے دینی باتیں دریافت کریں ،سول سرجن (ڈاکٹر) پر بھی آپ نے بیاعتراض نہ کیا کہ سول سرجن صاحب شفیق نہیں ، ہمارے پاس گھروں میں آ کرعلاج نہیں کرتا، (پھرعلماء پراس قتم کا کیوں اعتراض کرتے ہو؟) کے

امر بالمعروف ونهى عن المنكر كن كن لوگول بر

#### اور کس صورت میں واجب ہے؟

اسمسكاري تفصيل بيهے كه:

(۱) جو شخص امر بالمعروف ونهی عن المنکر پر قادر ہولیعنی قرائن سے غالب گمان رکھتا ہو کہا گرمیں امرونہی کروں گا تو مجھ کوکوئی ضررمعتد بہلات نہ ہوگا ( یعنی اس کی وجہ

سے ایسے حالات سے سابقہ نہ پڑے گا جس کا وہ خمل نہ کر سکے، ایسی صورت میں )اس کے لئے امور واجبہ میں امرونہی کرنا واجب ہے، اور امور ستحب میں مشخب میں مثلاً نماز پنج گانہ فرض ہے تو ایسے خص پر واجب ہوگا کہ بنماز کو نصیحت کرے اور نوافل مستحب میں اس کو نصیحت کرنا مستحب ہوگا۔

(۲) اور جو تخص بالمعنی المذکور قادر نه ہو (لیمنی اس بات کا خطرہ اور ظن غالب ہو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا تو لوگ میری ایذاء کے در بے ہوجا ئیں گاور ایسے حالات سے سابقہ پڑے گا جس کو میں برداشت نہ کرسکوں گا الیمی صورت میں ) اس پرامرو نہی کرنا امور واجبہ میں بھی واجب نہیں البتۃ اگر ہمت کر بے تو تو اب ملے گا۔

(۳) پھر اس امرو نہی میں قادر کے لئے امور واجبہ میں یہ تفصیل ہے کہ اگر قدرت ہاتھ سے ہو (لیمنی ہاتھ سے منع کرنے اور روکنے پر قادر ہو ) تو ہاتھ سے اس کا انتظام واجب ہے ، جیسے حکام محکومین کے اعتبار سے (لیمنی حکومت کو اپنے ماتحت محکومین ، رعایا اور پبلک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام اپنے ہاتھ اور قوت سے کرنا واجب ہے ) یا ہر خص خاص اپنے اہل وعیال کے اعتبار سے (لیمنی گھر کے بڑے اور حاکم مثلاً عورت کا شوہر ، بیڑوں کا باپ وغیرہ پر اپنی قدرت اور طاقت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب ہے )

اورا گرصرف زبان سے قدرت ہوتو زبان سے کہنا واجب ہے۔ اور غیر قادر کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ تارکِ واجبات اور مرتکب محرمات ( یعنی فرائض اور واجبات چھوڑنے والے سے اور حرام میں مبتلا شخص ) سے دل سے نفرت رکھے۔

# تبلیغ کے لئے ملم کی شرط

(۴) پھر قادر کے لئے منجملہ شرائط کے ایک ضروری شرط بیہے کہ (جس امر کی تبلیغ کرنے جارہاہے ) اس امر کے متعلق شریعت کا پورا تھم اس کومعلوم ہو۔

علم کی شرط ہونے سے یہ معلوم ہو گیا کہ آج کل جواکثر جاہل یا کالجاہل وعظ کہتے چھر تے ہیں اور بے دھڑک روایات واحکام بلاتحقیق بیان کرتے ہیں سخت گنہگار ہوتے ہیں،اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں۔

اور منجملہ آ داب کے ایک ضروری ادب سے ہے کہ ستحبات میں مطلقاً نرمی کرے۔ اور واجبات میں اولاً نرمی کرے اور نہ ماننے رسختی کرے۔

(۵)اورایک تفصیل قدرت میں آیہ ہے کہ دستی قدرت میں تو بھی اس امرونہی کا ترک جائز نہیں (یعنی جن کو حکومت حاصل ہوخواہ ملک میں خواہ گھر میں ،ان کے لئے امر بالمعروف ونہی عن المنکر ترک کرنا جائز نہیں )۔

اور زبانی قدرت میں نفع سے مایوسی کے وقت ترک جائز ہے،کین مودت ومخالطت کا ترک بھی واجب ہے ( یعنی ان سے دوئتی ،محبت اور میل جول رکھنا جائز نہیں)مگر بضر ورت شدیدہ ( یعنی مجبوری کی صورت میں جائز ہے )

(۲) پھرقادر (بعنی حاکم) کے ذمہاس کا وجوب علی الکفایہ ہے، اگرانے آدمی اس کام کوکرتے ہوں کہ بقدر حاجت کام چل رہا ہوتو دوسرے اہل قدرت کے ذمہ سے ساقط ہوجاوے گالے

امر بالمعروف ونهی عن المنکر کہیں واجب ہوتا ہے جہاں فاعل بے خبر ہو ( یعنی اس کو گناہ کا گناہ ہونا معلوم نہ ہو ) یا فاعل پر پوری قدرت ہو، یا قبول کی پوری توقع ہو ورنہ مستحب ہے۔

ل تفسير بيان القرآن په سوره آل عمران ص ۲۶،۲۵

اور منجملہ اس کے آواب کے بیہ ہے کہ اول خلوت (تنہائی) میں کہاور نرمی سے کہاں کے بعدا گر صلحت ہوعلانیہ کہ، ورنتی سے کہور نداعراض کر ہے اور دعاء کرے۔

# جب نفع کی امیدنہ ہونہی عن المنکر کاوجوب ساقط ہوجا تاہے

وَاِذُقَالَتُ أُمَّةٌ مِّنُهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمَا نِ اللَّهُ مُهُلِكُهُمُ اَوْمُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا طَ قَالُو ا مَعُذِرَةً اللَّي رَبَّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (الاَ الاَّرافَ آيت نُمبر ١٦٢)

ر ترجمہ)اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا تھا کہتم ایسے
لوگوں کو کیوں نصیحت کئے جاتے ہو، جن کواللہ تعالی بالکل ہلاک کرنے والے ہیں یاان
کو سخت سزادینے والے ہیں ،انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبروعذر
کرنے کے لئے اوراس لئے کہ شایدڈرجائیں۔

(فائدہ)مسکلہ بیہ ہے کہ جب نفغ کی امید نہ ہو، نہی عن المنکر کا وجوب ساقط ہوجا تا ہے، تو قائلین اول نے یاس (ناامیدی) کی وجہ سے وعظ جھوڑ دیا اور قائلین ثانی کوامیڈھی اس لئے وہ کرتے رہے۔

اور تحقیق میہ ہے کہ ساکتین کو بھی نجات رہی، اب بھی اسی بناء پر اہل طریق کا مذاق مختلف ہے، بعض اولین کے مشابہ ہے بعض دوسروں کے ل

## تبلیغ کے بعداصرار کی ضرورت نہیں

اَفَانُتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوُ الْمُؤْمِنِينَ ٥ (يونسآيت نمبر ٩٩) (ترجمه) سوكيا آپلوگول پرزبرس كرسكته بيل جس ميں وه ايمان ہى لے آئيں۔ (فائدہ) اس ميں دلالت سے كه بعد تبليغ كے در بے ہونے (لعنی بيچھے پڑنے اوراصرار) كى ضرورت نہيں۔ (بيان القرآن)

ل مسائل السلوك بيان القرآن ١٠٠٠

أَدُعُ اللَّىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ اللَّهِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمُ إِللَّهِ هِيَ اَحْسَنُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(ترجمہ) آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذیعہ بلایئے اوران کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث سیجئے۔

(فائدہ)اس میں اہل اللہ کے طریق دعوت کی تفصیل ہے اوروہ یہ کہ بلیغ کے بعد اصرار کی ضرورت نہیں،اور یہی مذاق ہے اہل طریق کالے

دعوت وبلیغ میں کسی کے بیچھے براجانے کے نقصانات

فرمایا:ایک تجربه کی بات عرض کرتا ہوں جونہایت نافع اور موثر ہے، وہ یہ کہ سی کے دریے نہ ہونا چاہئے (بعنی بیچھے نہ پڑنا چاہئے )اس میں کئی خرابیاں ہیں۔

- (۱) ایک توبیک لوگول کوغرض کاشبه موجاتا ہے۔
- (۲) دوسرے میہ کہ اس صورت میں فریق بندی ہوجاتی ہے، پھر کوئی کا م نہیں ہویا تا۔

(۳) تیسرے یہ کہ شروع میں تو نیت کے اندرخلوص ہوتا ہے، پھر جب بات
کی چھ ہوجاتی ہے تو نفسانیت بھی آ جاتی ہے، پھر تواب بھی نہیں ہوتا، اس پر لوگوں کی نظر
کم ہوجاتی ہے، یہ ہے باریک بات ، اور حکم خداندی بھی ہے، حق تعالی فرماتے ہیں:
امَّامَنِ اسْتَغُنی فَانُتَ لَهُ تَصَدِّی وَ مَاعَلَیْکَ اَنُ لاَّ یَزَّ کی ۔ (سورہ بس پ ۳۰)
ترجمہ: جو خص دین سے بے پروائی کرتا ہے آپ اس کی تو فکر میں پڑتے ہیں حالانکہ آپ پرکوئی الزام نہیں کہ وہ نہ سنورے۔

استغناء کے وصف سے آپ کواس سے نفر دلا ناہے کے

تبلینی جدوجہد سے اصل مقصود تو حق تعالیٰ کی رضا مندی ہے نہ کہ تمرہ (اور کامیابی) اس کے لئے دعا کی بھی اجازت ہے، مگر مبالغہ کے ساتھ اس کے پیچھے مت پڑو، کہ ہوہی جائے، اور نہ ہوتو رنج کر کے بیٹھ جاؤ، چنانچہ فَانُت کَه، تَصَدِّیٰ اور لَسُتَ عَلَیْہِ ہُم بِہُ صَیْطِرُ میں اس کی تعلیم ہے کہ آپ بہلغ کرنے کے زیادہ پیچھے نہ پڑسیئے، وہ قبول کریں بانہ کریں اس سے بحث نہ ہونا چاہئے، آپ اس کے در پے نہ ہوں، آپ کا کام رضاء حق حاصل کرنا ہے نہ کہ تمرات، نہوہ اختیاری ہیں اور نہ ان کا وعدہ کیا گیا ہے، اس لئے ہم کوکسی کومسلمان بنانے کا حکم نہیں، کیونکہ وہ دوسرے کے اختیار میں ہے۔ اس سے جا

## تبلیغ میں زیادہ کاوش اور نا کامی پرزیادہ رنج کرنے کی ممانعت

بڑی خرابی اس کا وش میں ہے ہے کہ اس نم کی وجہ سے طبیعت ست ہوجاتی ہے اور اس سے رفتہ رفتہ کوشش کرنے سے معطل اور بے کار ہوجا تا ہے تو نم کا جومنشاء تھا لیمیٰ ناکا می وہ اور اچھی طرح واقع ہوتی ہے، اور شریعت کا مقتصیٰ بہہ ہے کہ مسلمان ست نہ ہونے پائیں، اس لئے زیادہ رنج مناسب نہیں، اور گورنج کو منع کرنے سے ظاہر میں شبہ ہوتا ہے کہ بیتو شفقت کی کمی کی تعلیم معلوم ہوتی ہے، مگر اس کا رازیہ ہے کہ جب الیمی چیزوں کا غم کرو گے جو تمہارے قبضہ میں نہیں ہیں تو خوانخواہ ست ہوجاؤگے، اور اس سے اصل کام میں خلل واقع ہوگا۔

(خلاصہ بیکہ)ہم کوکوشش کرنا چاہئے اور نتیجہ کوخدا کے سپر دکرنا چاہئے ، ناکا می پر مغموم (بددل اور رنجیدہ) نہ ہونا چاہئے ،اور کا میا بی پر اتر انا نہیں چاہئے ، کام شروع کر دواس کے سب راستے کھل جائیں گے تلے

ل آ داب التبليغ ملحقه دعوت وتبليغ ص١٣١ ٢ ضرورت تبليغ ملحقه دعوت وتبليغ ص١١٠،٣١١٣

# غير مسلمون كواسلام كي تبليغ

اور منجملہ اس امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے کفار کی تبلیغ بھی ہے خواہ بذریعہ تقریراورخواہ بذریعہ کے کفارکو بھی اور دوسرے ملک کے کفارکو بھی اور دوسرے ملک کے کفارکو بھی اور دوسرے ملک کے کفارکو بھی اور دیسے رہنا گع کرنا ) احکام دینیہ کے عموم شیوع (یعنی عمومی پیانے پر شاکع ہوجانے) کی وجہ سے گواس وقت واجب نہیں رہائیکن اگر کوئی ہمت کرے میں عزیم سے اور اس غرض کی تحصیل و بھیل کے لئے اگر ان قوموں کی زبان بھی سیھے لے تو بشرط خلوص نیت میں طاعت ہے جسیا اس وقت کوئی شخص انگریزی وغیرہ اسی غرض سے حاصل کرنا جا ہے ل

# تنجیل اسلام و بنیخ اسلام دونوں ہی کی دعوت دینا جا<u>ہئے</u>

جب اسلام ہی دین کامل ہے تو جن لوگوں کے پاس یہ تعمت نہیں ہے ان کے پاس کو پہو نچا ناچا ہے ، کیونکہ اول تو یہ بات مروۃ وہمدردی کے خلاف ہے کہ ایک نافع (سودمند) چیز سے خودہی نفع اٹھا یا جائے اور دوسروں کو محروم رکھا جائے ، دوسرے ہم کو شرعاً بھی اس کا حکم ہے کہ جن لوگوں کو اسلام کی خوبیاں معلوم نہیں ان کے سامنے اس کے محاس (خوبیاں اورا چھا ئیاں) کو بیان کریں (تا کہ ان کو اسلام کی طرف رغبت ہو)۔ محاس (خوبیاں اورا چھا ئیاں) کو بیان کریں (تا کہ ان کو اسلام کی نعمت ہے مگر ادھوری تواب دو تم کے لوگ ہیں ، ایک وہ جن کے پاس اسلام کی نعمت ہے مگر ادھوری ہوں ، دوسر سے وہ جن کے پاس اسلام کی نعمت ہے مگر ادھوری ہوں ، دوسر سے وہ جن کے پاس اسلام کی تابی اسلام رکھتا ہوں ، دوسر سے وہ جن کے پاس بہت زمانہ سے مسلمان کو تا ہی کر رہے ہیں ، کا نام میں تبلیغی اسلام رکھتا ہوں ، اس میں بہت زمانہ سے مسلمان کو تا ہی کر رہے ہیں ، اس فرض کو سب ہی نے بھلا دیا۔

\_\_\_\_\_\_ من الشرف السوائح ص٢٢٣ج ٣قديم ہماری بیرحالت ہے کہ بہت لوگ تو اس کو معمولی کام سمجھتے ہیں،اور جولوگ اس کی ضرورت ومر تبہ کو سمجھتے ہیں،اور جولوگ اس کی ضرورت ومر تبہ کو سمجھتے ہیں وہ بھی ایسی جگہ جا کر بلیغ کرتے ہیں جہال ان کی خاطر مدارات کہاں، بلکہ بعض دفعہ تو برا بھلاسنما پڑتا ہے اس وجہ سے لوگ کفار کو تبلیغ کرتے ہوئے رکتے ہیں۔

# موجوده حالات میں مسلمانوں کتبلیغ کی جائے یاغیر مسلموں کو؟

ایک صاحب نے عرض کیا کہ پرتومسلم ہے کہ دبینات کی تبلیغ ضروری ہے، لیکن بددریافت طلب ہے کہا گر تبلیغ کی جائے تو غیر مسلموں کو (نہ کہ مسلمانوں کو) کیونکہ بیہ خیال ہوتا ہے کہ مسلمان تو جیسے بھی ہیں وہ تو تبھی نہ بھی جنت میں پہونچ ہی جائیں گے، باقی رہے کفار، سووہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بھی ان کودوزخ سے خلاصی نہ ہوگی لہذا کفار کے لئے اس کی زیادہ ضرورت ہے کہان کوش کی ( یعنی اسلام کی ) تبلیغ کی جائے۔ حضرت نے ارشادفر مایا کہ اصل میں تومسلموں اور غیرمسلموں دونوں ہی کوتبلیغ کی ضرورت ہےاور جیسےاصول (اسلامی عقائد ، تو حید ورسالت ) ضروری ہیں اسی طرح فروع (احکام ومسائل) پر بھی عمل ضروری ہے، تو ضرورت دونوں میں مشترک ہے گودونوں کی ضرورت کے درجہ میں فرق ہے، مگراس سے فروع کا غیر ضروری ہونا ثابت نہیں ہوسکتا۔ البيته اگر کوئی شخص دونوں کام نہ کر سکے توایسے شخص کو چاہئے کہ وہ بید کیھے کہ اس مقام پرمسلمانوں کو بلیغ کرنے میں اصلاح کی زیادہ امید ہے یاغیرمسلموں میں تبلیغ کرنے میںان غیرمسلموں کا زیادہ نفع ہے،بس جس صورت میں مخاطبین کے نفع کی زیاده امید ہو،اس صورت کواختیار کرنازیادہ احیھاہے۔

ل الاتمام لعمة الاسلام ص ٢٨٧

اور نفع کی زیادہ امید کے موقع کی ترجیح میں خودا پنی رائے سے نہیں دے رہا بلکہ

اس کا فیصلہ خود قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، چنانچے سور عبس .....میں ان نابینا صحافی ابن ام مکتوم کے واقعہ میں ان دونوں موقعوں کا ذکر فرمایا ،اوران دونوں موقعوں میں سے جس موقع میں نفع کی زیادہ امید تھی ،اس کوتر جیج دی گئی ہے۔

لیعنی سورہ عبس میں ایک تو اس موقع کا ذکر ہے جوموقع کفار کی تبلیغ کا تھا، کیونکہ کفار (غیر مسلموں) کے بعض سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سے، ان کواصول (توحید ورسالت) کی تبلیغ کی ضرورت تھی تو گووہ موقع اصول کی تبلیغ کا تھا مگروہاں نفع یقنی نہ تھا۔

اور دوسرا موقع ان نابینا صحابی کوتبلیغ کا تھا اور وہ یہ موقع فروع ( یعنی فضائل ومسائل ) کی تبلیغ کا تھا،مگریہاں مخاطب کے نفع کا لیقین تھا،اس لئے ان نابینا صحابی کی تبلیغ کوان کفار کی تبلیغ پرتر جیح دی گئی۔

# غيرمسلمول مين تبليغ اسلام كاطريقه

اسلام میں دوچیزیں ہیں،اصول وفروع،عقائد کواصول کہتے ہیں اوراعمال کو فروع،اوراس پرسب عقلاء کا اتفاق ہے کہ ہر مذہب کی خوبی کا مداراس کے اصول کی یا کیز گی پرہے،جس کے اصول پا کیز ہاورت ہیں اس کے فروع بھی پا کیزہ ہوں گے،اس لئے خالفین کے سامنے ہم کوسب سے پہلے اسلام کے اصول کی پا کیزگی ثابت کرنا چاہے کیونکہ اصول عقلی ہوتے ہیں ان پر عقلی دلائل قائم کر کے فریق مخالف پر جمت قائم کر سکتے ہیں،اور فروع کا عقلی ہونا لازم نہیں، یعنی بیضروری نہیں کہ ان کا ثبوت عقل سے ہوبلکہ بہت سے فروع سمع فقل سے ثابت ہوتے ہیں، ہاں بیضروری ہے کہ فروع عقل کے خلاف نہیں۔ بہت سے فروع مقل کے خلاف نہیں۔ پس سب سے پہلے کفار کے سامنے تو حید ورسالت کو ثابت کیا جائے، جب وہ پس سب سے پہلے کفار کے سامنے تو حید ورسالت کو ثابت کیا جائے، جب وہ

ل الافاضات اليوميهم ٦٢ ج٩ جزءاول

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رسالت کو سلیم کرلیں گے تواس کے بعد جس فری مسکلہ کی وہ دلیل مانگیں اس کے جواب میں اتنا کہد دینا کافی ہوگا کہ بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فلال ارشاد سے ثابت ہے خواہ صراحةً یا دلالةً ،اس کے بعد اگر وہ بیہ کہے کہ بی مقل کے خلاف ہیں ہے کہ دیم مقل کے خلاف ہیں ہے کہ دیم مقل کے خلاف نہیں ہے کہ کونکہ خلاف عقل محال ہوتا ہے یا قبیح ، اور بی تھم نہ محال ہے نہ اس میں کوئی قباحت ہے یا گونکہ خلاف عقل محال ہوتا ہے یا قبیح ، اور بی تھم نہ محال ہے نہ اس میں کوئی قباحت ہے یا گا، پس حق تعالی نے وعظ قبلیغ کا طریقہ بتلایا ہے کہ تصحت کے وقت پہلے مخاطب سے گا، پس حق تعالی نے وعظ قبلیغ کا طریقہ بتلایا ہے کہ تصحت کے وقت پہلے مخاطب سے یوں کہو کہ آ و ہم تم کوایک بچی بات بتلا ئیں کہ اس عالم کا پیدا کرنے والا ایک ہے اس کے وجود کو ماننا چاہے ، جب اس نے اس کو مان لیا تو اب یہ کہو کہ وہ اپنی ذات وصفات میں یک ہونا چاہے ، اس کاعلم ایسا ہے ، قدرت ایسی ہونا چاہے ، اس کو شرکت و مساوات اور تمام عیوب سے یاک ہونا چاہے ، ان باتوں کو سب ما نیں گے۔

اس کے بعداس سے کہوکہ پھر دیکھوکہ صانع عالم (دنیا کو پیدا کرنے والے) کی تو حیداو تعظیم اس کی شان کے لائق کس مذہب میں ہے؟ یقیناً اسلام کے سواکسی مذہب میں ہے؟ یقیناً اسلام ہی میں ان میں یہ بات نہیں ،اب اس سے کہوکہ تم کو اسلام لانا چاہئے ، کیونکہ اسلام ہی میں ان باتوں کی بخو بی تعلیم دی گئی ہے، اس طرح مخاطب کو ذرا بھی وحشت نہ ہوگی ،اورا گر دوسرے خص کو شرعی اصطلاحوں میں نصیحت کروگے (مثلاً کا فرسے یہ کہا جائے کہ اپنا مذہب چھوڑ کراسلام لے آئی اتواس کو وحشت ہوگی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کرو، جنگ وجدال بحث ومباحث کی خوبیاں بیان کرو، جنگ وجدال بین ومباحث کی ضرورت نہیں، کیا اس کے محاسن کم ہیں جوان کو چھوڑ کر جنگ وجدال میں مشغول ہوں، اس کے حسن ہی کے بیان کرنے سے فرصت نہیں مل سکتی پھر لڑائی جھڑ ہے کی فرصت کب مل سکتی ہے۔ میں

ل محاسن الاسلام ص ٢٠٠٠ مع التوصى بالحق ملحقه دعوت وتبليغ ص ١٦٨ مع الاتمام لعممة الاسلام ص ٢٧

# مآخدومراجع

اس کتاب کی ترتیب میں جن کتابوں سے استفادہ کیا گیاہے

## ان کی فہرست

| (۱)ابن كثير                                    | (۱۸) بخاری شریف                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| (۲)ابن ملجه                                    | (١٩) بذل الحجهو دشرح ابوداؤد                         |
| (m)ابوداؤد                                     | (۲۰)بوادرالنوادر(رسائل تھانوڭ)                       |
| (۴)الاتمام لنعمة الاسلام (وعظ حفزت تقانويٌ)    | (۲۱) بیان القرآن (تفسیر حضرت تھانویؓ)                |
| (۵)احكام العشر الاخيره (وعظ حفزت تقانويٌ)      | (۲۲) تجديد معاشيات (مضامين تفانويٌ)                  |
| (۲)احکام لمال(افادات تھانویؒ)                  | (۲۳) تخفة الاحوذي شرح ترمذي                          |
| (۷)احیاءالعلوم<br>اند                          | (۲۴) تدبيروتو كل(مواعظ تفانوڭ)                       |
|                                                | (۲۵) تر مذی شریف                                     |
| (۹)ارشادات حکیم الامت                          | (۲۷)نسهيل المواعظ (حضرت تقانويٌّ)                    |
| (١٠)ارضاءالحق(وعظ تھانوێ)                      | (۲۷) تعلیم الدین (حضرت تھانویؓ)                      |
| (۱۱)اسلام اورجد يدمعاشى مسائل(تقىءثانى)        | (۲۸)الگشف (حضرت تھانویؓ)                             |
| (۱۲)انثرفالسوانح                               | (٢٩)التواصى باالحق (وعظ حضرت تفانويٌ)                |
| (١٣) الإصابه في معنى الإجابه (وعظ حفرت قانوي)  | (۳۰)التوكل(وعظ حضرت تھانوڭ)                          |
| (۱۴)الا فاضات اليومييه (ملفوظات حضرت تفانويٌّ) | (۳۱)الجامع الفريد (مجموعه رسائل ابن تيميه)           |
| (١۵)افناءانحو ب(وعظ تھانویؓ)                   | (۳۲)الجناح (وعظ حضرت تقانويؒ)                        |
| (۱۲) انفاس عيسلي (افادات حضرت تھانوێُ)         | (۳۳) حجة الله البالغه (حضرت شاه ولى اللهُ)<br>السالم |
| (١٧)البدائع (مقالات تقانوڭ)                    | (۳۴) حیات المسلمین (حضرت تھانویؓ)                    |
|                                                |                                                      |

# مولاناانشرف على تقانوي كى تصنيفات وتعليمات كى اہميت حضرت مولانا محمد البياس صاحب كاند هلوي كى نظر ميں

حضرت مولا نامحدالیاس صاحب ارشادفر ماتے ہیں:

''حضرت مولا ناتھانو گُ نے بہت بڑا کام کیا ہے،بس میرادل بیچا ہتا ہے کہ تعلیم توان کی ہواور طریقہ بلیغ میراہو کہان کی تعلیم عام ہوجائے گی۔

نیزارشادفر ماتے ہیں:

میمضمون آج کل پھیلا یا جائے کہ حضرت تھانو کی سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کے ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت تھانو کی گی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ ہے کہ حضرت تھانو کی گی تعلیماتِ حقہ اور مدایات پراستقامت کی جائے اور ان کوزیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے ۔ ا

نیز تبلیغی کارکنوں کے لئے ایک مکتوب میں جو پندرہ ہدایتوں پر شمثل ہے اس کی ہدایت نمبر ۸و۹ میں تحریفر ماتے ہیں:

'' حضرت تھانویؓ کے لئے ایصال تواب کا بہت اہتمام کیاجائے ہرطرح کی خیر سے ان کو تواب پہنچایا جائے سرطرت تھانویؓ سے منتفع ہونے کے لئے ضروری ہے کہان کی محبت ہواوران کی کتابوں کے مطالعہ سے منتفع ہواجائے،ان کی کتابوں کے مطالعہ سے علم آ وے گا،اوران کے آ دمیوں سے عمل' یں

ل ملفوظات حضرت مولانا محمدالیاس صاحب مخضراً ص۵۸ و ۹۲ ملفوظ نمبر ۵۷ و ۵۵ ۲ م کاتیب حضرت مولانا شاه محمدالیاس صاحب مس ۱۳۷ و ۱۳۸ مطبوعه دبلی

# حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے علوم ومعارف اور تحقیقات وافادات کے متعلق علامہ سید سلیمان ندویؓ کا اظہار خیال اور

#### حضرت تفانوي كي علامه سيد سليمان ندوي كووصيت

علامه سید سلیمان ندوی اینے آخری سفر تھانہ بھون کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا نامسعود عالم ندوی کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مولانا تھانو گی خدمت میں اار جولائی کورخصت ہوکر بھوپال روانہ ہوا، چلتے وقت ارشاد ہوا جاؤخدا کے سپر دکیا،۔۔۔۔۔اور ارشاد ہوا کہ میری کتابوں کے اقتباسات رسالوں اور کتابوں کی صورت میں شائع کرو، بیگویا میری آئندہ تھمیل کی راہ بتائی گئی۔(مکا تیب سیدسلیمان ۱۳۲۳)

حضرت عارف بالله جناب ڈاکٹر عبدالحی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

حضرت والارحمة الله عليه نه اپنی آخری ملاقات میں علامه سید سلیمان ندوگ سے ارشاد فرمایا تھا: میری تصانیف سے انتخابات شائع کرتے رہنا ہے

میں علامہ سیرسلیمان ندوی تحریفر ماتے ہیں: علامہ سیرسلیمان ندوی تحریفر ماتے ہیں:

ہوں مسلم ورت تھی کہاس اصلاح وتجدید کے خاکے وجس کوایک مسلم وقت اپنی تصنیفات ورسائل میں سپر دکر گیا ہے اور جن پر زبان کی کہنگی اور طریقِ اداکی قدامت کا پردہ پڑا ہے ،ان کو موجودہ زمانہ کے مٰداق اور تقریر کے نئے انداز کی روشنی میں اجا گر کیا جائے ہے۔

لِ ما ثر حکیم الامت ص ۱۹۵ ع مقدمہ تجدید کامل سس

#### ا کابرعلماء کے تاثرات

#### اس جامعیت کے ساتھاب تک کام نہیں ہواتھا

## تاثرات حضرت مولانا سيرصديق احمرصاحب باندوكي

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

کیم الامت حضرت مولانا مقتدانالشاہ اشرف علی تھانویؒ کے بارے میں برنانہ طالب علمی اکابرامت نے اس کا اندازہ لگالیا تھا کہ آگے چل کرمندارشاد پر متمکن ہوکر مرجع خلائق ہوں گے اور ہرعام وخاص ان کے فیوض وبرکات سے متع ہوں گے، چانچہ حضرت اقدس کے کار ہائے نمایاں نے اساطین امت کے اس خیال کی تصدیق کی، کہنے والے نے پچ کہا ہے: "قلندر ہرچہ گویددیدہ گویڈ'

خداوندقدوس نے حضرت والا کوتجدیداوراحیاء سنت کے جس اعلیٰ مقام پر فائز فر مایا تھااس کی اس دور میں نظیر نہیں،آج بھی مخلوق حضرت کی تصنیفات وارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ سے فیضیاب ہور ہی ہے۔

حضرت کے علوم و معارف کے سلسلہ میں مختلف عنوان سے ہندو پاک میں کام ہور ہا ہے ، کیکن بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے عزیزی مولوی مفتی محمد زید سلمہ ، مدرس جامعہ عربیہ ہتورا کو جس نرالے انداز سے کام کی توفیق عطافر مائی اس جامعیت کے ساتھ ابھی تک کام نہیں ہوا تھا، اس سلسلہ کی (سات) درجن سے زائدان کی تصانیف ہیں ، بارگاہ ایز دی میں دعا ہے کہ اس کو قبولیت تامہ عطافر مائے اور مزید توفیق نصیب فرمائے۔

احقر صديق احمه غفرلهٔ خادم جامعه عربيه بانده (يويي)

# حضرت تقانوی کے علوم ومعارف کادائرۃ المعارف (انسائیکوپیڈیا) تاثرات مفکراسلام حضرت مولاناسید ابوالحسن علی ندوی گ

ان خصوصیات اورافادیت کی بناپرعزیز گرامی قدر مولوی محمدزید مظاہری ندوی نه صرف تھانوی اور دیو بندی حلقه کی طرف سے بلکه تمام سلیم الطبع اور سیح الفکر حق شناسوں اور قدر دانوں کی طرف سے بھی شکریہ اور دعاء کے مستحق ہیں۔

اوراس كے ساتھ اوراس سے پچھ زيادہ ہى داعى الى اللہ اور عالم ربانى مولانا قارى سيد صديق احمد باندوى سرپرست جامعہ عربيہ ہتو راباندہ (يوپی) اس سے زيادہ شكريہ اور عاء کے ستحق ہيں جن كی سرپرستی اور نگرانی ہمت افزائی اور قدر دانی كے ساميہ ميں ایسے مفيد اور قابل قدر كام اور ان كے زير اہتمام دانش گاہ اور تربيت ميں انجام پارہے ہيں ۔ اطال اللہ بقائه و عمم نفعہ جزاہ اللہ خيرا .

ابوالحسن علی ندوی دائرہ شاہ کم الل<sup>د حسن</sup>ی رائے بریلی کارذی الحجہ ۱<u>۱۸ ج</u>

# مبارک سلسله اور سلیقے کا کام ان کتابول کو ضرور برڈ ھنا جیا ہے

## رائے عالی حضرت مولا ناسید محدرابع حسنی ناظم ندوة العلماء کھنو

مولا نامفتی محمد زیدصاحب مظاہری ندوی کواللہ تعالی نے ہزرگوں سے تعلق اور این کے ملفوظات و مہدایات کوان کی افادیت کے پیش نظر مرتب کرنے اور جمع کرنے سے خصوصی دلچیہی عطاء فر مائی ہے، چنانچہ انہوں نے بزرگوں کے افادات کو مختلف رسالوں اور کتابوں کی صورت میں جمع کیا ہے اور یہ کام اس سلیقہ سے کیا ہے کہ اس میں تحقیقی علمی انداز بھی پایا جاتا ہے اور دینی وتر بیتی مقصد بھی پورا ہوتا ہے۔ ہم کو مسرت ہے کہ مولا نامفتی محمد زید صاحب جنہوں نے حضرت تھا نوگ کے ملفوظات اور اصلاح وراشاد کے سلسلے میں مختلف نوعیتوں کی وضاحت پر مشمل کے ملفوظات اور اصلاح وراشاد کے سلسلے میں مختلف نوعیتوں کی وضاحت پر مشمل مضامین کوعلیجدہ علیحہ و شائع کرنے کا ایک مبارک سلسلہ میں شروع کیا ہے۔ مضامین کوعلیجدہ علیحہ و نی افادات کا ، اصلاح دین کا حامل بہت مفید مولا نا زید صاحب نے دینی افادات کا ، اصلاح دین کا حامل بہت مفید

مولانا زیرصاحب نے دینی افادات کا ،اصلاح دین کا حال بہت مفید لٹریچر جمع کردیا ہے،اصلاح باطن ودر تگی احوال کے لئے بیا بتخاب اورلٹریچر انشاء اللّٰدمفید ثابت ہوگا۔

مفتی محمد زیدصاحب کے بیملمی کوششیں قابل ستائش ہیں جوایک طرف تو ایک اچھاعلمی کام ہے اور دوسری طرف اس کی دینی واخلاقی افادیت ہے۔ ( مکتوب گرامی).....آپ کی مرسلہ تصانیف پہنچیں، آپ نے مفید سلسلہ

تیار کیا ہے، علمی زندگی گذارنے والے حضرت خواہ وہ منتہی یا متوسط طالب علوم دین

ہوں، خواہ ان کے عام مدرسین، سب کے لئے فقہ، افتاء وآ داب متعلم و معلم کے موضوعات پر یہ تین کتابیں جو مجھ کو آپ سے موصول ہوئیں، یہ تینوں کتابیں میں درس و تدریس یا فقہ وا فتاء کا کام کرنے میں مدارس میں درس و تدریس یا فقہ وا فتاء کا کام کرنے والوں کو ضرور پڑھنا چاہئے ان سے ایک طالب علم اور ایک معلم کے جوا خلاق وسیرت و کر دار ہونا چاہئے اور اس میں اپنے مقصد کے لئے جو اخلاق واحتیاط ہونا چاہئے اور اس کی فتر بیتی کام کے لئے جو ہمت وحوصلہ و تقوی ہونا چاہئے اس کی بڑی خوبی کے ساتھ رہنمائی کی گئی ہے، اللہ تعالی اس کا نفع عام فرمائے۔

دعاء گومحدرا بع ندوی/۸/۱/۱۱۱۱ ج

## جدت وقدامت کاستگم اظهارخیال

### مولا ناسيدسلمان سيني ندوى مدخلهٔ ،ندوة العلما ليكهنو

مولانا محمرزید مظاہری ندوی کی جدت وقد امت نے انہیں دوآتشہ بنادیا ہے، یعنی طرز قدیم کے بزگوں کے ایک ایک ملفوظ کی تحقیق وترتیب جدید میں مصروف ہیں، اور جدید وسائل کتابت وطباعت سے کام لے کراپی تصنیفی خدمات کو انہوں نے تحقیقی مقام تک بھی پہو نچادیا ہے، اور دیدہ زیب بھی بنادیا ہے۔ مولا نامفتی محمد زید مظاہری ندوی کا تعارف ہی اہل علم میں حضرت تھانوی کی نسبت سے وہ کسی سے ہے، اس میں شک نہیں کہ تھانوی علوم معارف کی نسبت سے وہ کسی ''دو کری ملنی چاہئے۔ ''مخصص'' اور'' ڈاکٹر'' سے کم نہیں، یقیناً تھانوی علوم کی ترتیب و تحقیق پر انہیں پی انہیں کی ڈگری ملنی چاہئے۔